سوائح حیات قرن الشیطان مناطان ارسیون نجدی وها بی

> مُنْبَه سَیْدرارمحدثی بی ۱۰ دانور

(جُمَارِحَقُوق مَحْفُوظ) اندرون روازهسيال فيت في الدوروك بانده البيرك رياتينين تهام الاكتشيث رانده بي أسنيونك برورائي شرطيع موتى



عارو في المعاتم

پہلی مؤی عکوم سے میں العقول کا ذیلے عرب ہیں کی ادر صری کی بنو بھے المجھے ہوئے حالات خاندال رشید کی لمناک مرگذشت بخریک لم بیت کی بلیغ داشا عت ۔ وہا بیوں کا جزر و بریخر پک خوان کی بناء دہیں شلطانی بن موجے عہابعہ یہ کے الات کو الف اور درخشن دہ فتوحات ۔ فتے جماز کے مفصل افتحات ۔ وستُور مملی کا قیام ونفا ذائن ظامات مکم کی صلاحات علوم فونون کی ترویج توشوی ۔ انتیت و مدنیت کیلئے گزانقدر مساعی بنجدی عیشت محمایش میں بنورل حکومتو نستے حققات و درالطنت مولوں کے افتان وراسی متابع

الرح وبيط سه ورزج ك كشير

وكي انتصادي مكانات ورسلطنت منويا ورخرك بإبيكا منتقبل فيناه يها وونسير المراج الكاري

اس كتاب ين يخ الاسلام مفتى موجوبه وككارنامه إلى حيات ورمرك بوكس وورجديدكي تاييخ كامفصل بيان ب تخريك إصلاح وتجدّ ذكا كمثل تذكره ا درعلام موصّون كي ذبني كاوشوال راصلاي اقلامات إيبسط تبصروب بالمض مهور ومروت قاند فكركى معركت الآراتقارر وتحارير كانتخاب بهى شال ب شرع میں بیجال دیں مرقوم افغانی کی مختصروا شح ممری دیگئی ہے۔ به کتاب مرک عصر ماصره کی بینزین شرح ہے۔ زبرطهاءت اس كتاب معديد تركى كى مكل تاريخ اور دور تسديد كى جُلراصلاحات كامفعال ہے سیاسی تعلیمی ، افتضادی برمائٹر تی ہندنی ، اخلاتی بسکری غرضیکہ بھرسم کے دلیہ مالات ٹسرح وبسط سے دارج کئے گئے ہیں ۔ اورجب دیڈٹر کی کے خارجی تعلقات پرنہا پڑنے ہم بحدث كماني ب زبرطباوت

## المالي

| تنفرغحه | مضمول                                           | <u>ر</u><br>دورزز | نصفح  | مضغمون                                          | Ç. | ノベ |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|----|----|
| 40      | آلِ رُكْ يدكاءُ رُج                             |                   |       | دبيباچه                                         |    |    |
| 41      | سلطان كى تركون سے آورنش                         |                   | 1     | عربيج جغزا فبياثى اوركبعى حالات                 | 1  |    |
|         | باسمى بدكمانيان فببياؤ مطيركى بغادت             | 1 1               |       | طبعى كوالف كيوجهس معودى سلطنت                   | ۲  |    |
| 1       | اوربرباوی-                                      |                   | 4     | کی مخشد وش حالت<br>پر                           |    |    |
|         | فاندان معوو كے بعض فراد كى فلندا أيُر           | Q.                | 4     | نهائبن مختصر <i>ضُ</i> لاصه وافعات              |    |    |
| AD      | اوربغاوت عوارت - نص                             |                   | A     | شجرونسب خاندان آلېسعور                          |    |    |
| 19      | ننجدی بدولیوں کے بعض فصاً ال فصا                | موا               | 9     | شلطان کی ولا <b>ن</b> ت اورطفولبیت<br>پر        |    | 1  |
| 9 1     | تخريك اخوال                                     | 100               | 19    | شلطان کی جلا دلهنی                              |    | 4  |
| 99      |                                                 | 1 (1              | 1     | سُلطان کی کوبیت میں سکونت<br>سر                 | (  | ٣  |
| 1-1     | شلطان كانتو بدالحصأ برقبعثيه                    | 1 1               |       | ریاض کی نتج۔خاندان آل سٹودیکے دورِ              |    | 4  |
| 1.0     | و بإيي اور جنگ عظيم                             | 1 12              | ۲۸    | # N 41 - 1 A 4                                  | 1  |    |
| 4       | تْرْلِقِيْ تَحْسِين اورُسُلطان كے درميان        | 1 11              | اسا   |                                                 |    | ۵  |
| 11.     | حسداورز فابت<br>ر پر پر                         | 1 11              | 1) 1  | مخدان عبدالوبإب وتتحريك بإبيت                   | 1  | 4  |
|         | عرب بین حکومت انگلشید کی پالیسی.<br>مربستان بین | 1 11              |       | خاندان خۇكى سياسنى ندگى پايكەلىجال نظر<br>ئىرىم |    | 4  |
| 110     | ائدرُ ولنِ عرب كي ممل نتخ .                     | 19                | \$ pr | وسيبن مصراول كى عكومت                           |    | ^  |

| زصع | مضمون                         | . E. |      | نبرفحه  | مضمون                                    | 3     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|-----|-------------------------------|------|------|---------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| P-1 | و لإبيون بين فانه جبنگي.      |      | ۳.   | ).      | ا دران آلِ رُشيد کا زوال او              | ÷     | ۳۰                                     |
| ۲.۵ | عرب اورعراق كے تعلقات         |      | +1   | 144     | بطالم.                                   | +     |                                        |
| ۲۰۸ | حجاز پرتستان جدید کی بورش     |      | ابرس | 11.     | ىلىلە-<br>رصىدىنىدى-<br>نگ كے خطریت<br>ر |       | +1                                     |
| 711 | مخبدا ورمین کی جنگ            |      | ۳۳   | Ima     | نگ کے خطرایت                             | ج     | 44                                     |
| 416 | ا بن سعُود پر فائلا مه حمله . |      | مهم  | المالما | ب دی معاشرت ۱ در طرزِ حکومت              | 5     | ۳۳                                     |
|     | عكومت سعوديه كالمستقبل ور     | 1    | 10   | 149     | نىرى <u>يە ئىس</u> ىين كى بربادى -       |       | 14                                     |
| ۲۲. | فتصادیات .                    | î    | 1 11 | 100     |                                          |       | 10                                     |
|     | جنبي مرد اخلت كى رابين        |      |      | ١٩١٧    | سلامی افوام کے ساتھدروا بط               |       | 14                                     |
| ۲۲۲ | زېوگئين.                      | i    |      | 144     |                                          |       | 1                                      |
| 224 | انتباه                        | 1    |      | 144     |                                          | 30    | u                                      |
|     | ف يس سلطان كالكلف             |      |      |         | جی تعلقات جا زکے لئے دستُور              |       | 74                                     |
| 449 | فقرا ورطريق انصاف             |      |      | ta t    | من فتومات ملکی کے بعد کے                 | مكو   |                                        |
| ۲۳۳ | ملان این سعود کا روزار پروگرا |      |      | 14.     | ت وكواليُّف                              | 1     | 1                                      |
|     | للطان ابن ستوود وست اور       | _    | m4   | 101     | کی سابق مالت<br>ا                        |       |                                        |
| ۲۳۵ | من كى نظريس.                  | ويث  |      | INN     | ز كى موجّروه حالت                        |       |                                        |
|     | لمطان ابن سعود کی چیند        | اش   | MA   | 124     | لميم                                     | واتعب | الفيا                                  |
| rma | .0.0                          | أتقة |      | 109     | عدالت ورشرليدن                           | 200   | -                                      |
| 460 | بطان کی سیرت .                | اشا  | m9   | 19.     | المعروف وشيعن الثنكر                     | امر   | 2                                      |
| 101 | برب اورسم باست                | i    | 4.   | 19 1    | چاز چاز                                  | رفاه  | >                                      |
| 14  | وكميه و ما بين كاحشر.         | 3    | ~    | ,       | للامات مجاز پرایک جمالی                  | اصر   | A                                      |
|     |                               |      |      | 194     |                                          | نظرته |                                        |
|     |                               |      |      | 194     | ا دراخوان کی آ ویزمش .                   | عراق  | r                                      |

شلطال بن تود کے سواخ حیات کا ایک مختصرفا کہ ناظرین کی خدم کیو پکانسان کی زندگی کائٹات کاسسے پیشیدہ را زہے ،ا درانسا فی شخصیت ک<sup>سی</sup>جسنا اسمح مکرد ور<sup>و</sup> طال بسعود عنسے زعیم ملت اور قائداعظمہ کی سوانے محمری کسی تزلیسے كوكهنى حاشيجقى بذكومير اليسكنا مراورهج ميزشخص كوبهرجال جبه لمطان ابن سعود کی زندگی کا بیان و تران ایک قیم کی ماضی کی رثینی میں اُسکے حال اور <del>آ</del> لِرِناہے کابن متو دنجدی نوم کا قائد ہوا وزنجر کا طبیت کا نمائیندہ حال تھی۔ ایک خیاب گزاں ہے جا گئے متن ایک مدار بونبولیے ملک کی سازی مستعدی سادا ذرق وثیوتی مباری مرکزی اور گرخوشی مباری ی اور توپ نینا داسوں مکشخصیت میں حیلو ہ گرہے ہیں خات تنا خار کار کی تمامنز کلیبیفوں اور پر نیشر ظهرمی ہے نامساعدحالات سے جنگ ہیم ہے شرسامانی ہے یاری و۔ روگاری ہمر پر بنی خفینہ یا ٹی ہم نواؤں کی کج نہی غرض کون کو نسے انکار واکام متھے جن سے اسکے فلہ م را وُهُ تجدى قوم كى مرفروتُه عرك حذفيه زادى الي عكشاً أومرمه مو والسشخص كي ميرن بكاري المشخص كي ميرة لكصنانهيس وننت كي لوري ماريخ مرتّر لموکولسا<u>جا کم ک</u>یس کوچیوٹرا<del>جا ک</del>ے کون کو <u>نسے ترخ</u> نمایال کئے جانبیں ۔ا درکو نسے مرسم ہی رہیے في حائيس كياكيا بصلاباط في اوركياكياسميط لياجا ب مرسرمنوان الك ضخيم دفتر كامتقاضي-طال ہے مورکے بارے میں لمانان علم میں اعظیم اختلات رونا ہے ا عصد يتكدل اورنا معلى كي خطابات كراشاب يدر فرازار

ہے اِسکے عکس یک قصیمی جاعت ہے جوگسے قوم کا فائیاعظم اور ملت کا محبوب ترین رسما بھنی ہے! بترین میدوں کواسکے دامن سے وابستر کئے ہوئے سے مصرکے ایک باکمال انشا برداز صطفیٰ تطفی بدت کی نظرول میں وُہ ایک پیکوملکوتی ہے۔ اورشیم بدمبیں میں نمثالث بیطان توسمجھ لوکہ وُہ ایک ت ہے فظمت کا آج اسکے سریرہے اور کبریائی کا آفوش اُسی کیلئے کھلا ہواہے د بچھو! حضرت علیٰ سے ایا ب<del>گا</del> و ت نے محبّت کی اورد تنیا دما نبہا سے بخر ہوگئی ۔ و وسے گرّوہ مسنّ یعض نفرن کااظهارکیا اورا ثناغلوکه کفرکے درجیس آگیا ، ابوسکر دعرضی التٰ بینها کوامّ نظار بغین کهتاہے۔اور دوسراً معلی صدافت فی اخلاص کو می شند سیجھتا ہے بھی الدین این عربی کوا یک : نزاج گرُّه و صُوفىياا و زَطْتُ لِلاولىيا تجمىتى ب بېكىرد مىرى دُنبا ؛ وُە زندىقۇل اورملىدول كاپيشوا مانتى ه راین رشد کوامک مانے نے فیلسوٹ سلام کاخطاب بایسکن ایسے لوگ بھی نفیے جنہول نے برم بجرجامع کے اندر آنکے مُن پر مُخفو کا - امام غزال کوا با ضلفات نے شجنتا لاسلام کہا۔ اور دیسری مخلوف نے "احباءالعلوم كويرن بُرنے كروالا الوالعلام عرى كے يكھاء ت فدم توبنى رہى ووسرى ٹولى نے برخون كحة نسوبهارين عنبي متغني كوبهت سول ندستيدالشعاكها اوربهت سداليديهي تفع جواسك كلام كوّا در دا درُصنّع كانمونه محقه له سينيكرايك عاء في انتابرُ ها ما كرُّسة امعلوم كماك مجها- ا ور سری <u>نط</u>تناگرایا کرینا ہوئیدا نیرلین کو بعض ہوگ نبیا کی صف میں رکھنے ہیں بعض اُلے می<u>ر سے اور سے</u> احمق وربدباطن سيحضنه بي گلبيلو نتي<u>شفه الانسطائي وغير خ</u>يمي قوم كينوشي اورناخوشي كے بيٹر ي<sup>يۇ</sup> ہے پادلسکھئے! پافتراق عظیم آرا وافکارکا بہتصام خبالات وحیدبات کا باختلات سی خص کے باہر مِن بوسكتاب حسائي ظرت بالحرير الركه ومه كويورته بلن كبال ملتاب !! (ماخوذ) ابن متودك سيرت كالمطالع يمي اسي نظر بيرونظمن كي رشني مين كرنا جا سنتے-تبعدم افرنت وسائل نقل حركت كي كمي اورُطبوعات كے عام فقدان كبيومب يع وينے حالات ع

کوائف پرجہان ظلمت کے سند قدر پردیے جھائے ہوئے ہیں کہتھین وزقیق کی راہ بیں قدم قدم پرقتیں ہائی ہیں ہیں نے ہتنا و اقعا کیے سائے مختلف گرزی تصانیف سے استفادہ کیا ہے۔ ان بین سے زیادہ قا باخ کرسین نظر دائی سے تعامیل کے قابانی کرسین سے استفادہ کیا ہے۔ ان بین سے زیادہ قابانی کرسین نظر در اور تعامیل کے ساتھ بہت و تقت برخام در مرافی کرف ساتھ بہت کو معتنفوں نے فلم اسٹھا باہے ابن سود اور سلطنت سعود یا در تجدی معاشرت برخام در مرافی کو نے کہا کہ ان کا لکتہ کی مختلف اشاعتوں بین مجن کے کہا ان سے اسم اقتدار میں نظر رکھنا نہائیت فٹرری ہے جباز کا من وا مان اور جدیدا صلاحات کے بار سے میں سے بین کے اور میں سے بین کے اور میں سے بین کے اور میں سے میں سے بین کے بارے میں سے بین کے اور میں سے بین کے بارے میں کے بارے میں سے بین کے بارے میں کے بارے کے بارے کے بارے میں کے بارے کے بارے کی کے بارے کے بارے کی کے بارے کے بارے کی کے بارے کی

کوشنش کی بی کے مجارت آرائی کو ذرایھی دخل مذدیا جائے جہانتک ہوسکے وا فعات اور مواوکو کہ خہائیت سیدھی ساوھی زبان بین بین بیاجائے عاشی آرائی سے حتی المقدّورا جنساب کیا جائے کے کہوائے انگاری کا جس محصول ہیں ہے ہیں نے وا فعات حوادث کولینے حنفی عقائد سے بھی متأثر نہیں ہونے دیا اور حالات کوائف کے بیان کو اصول دیانت پر خصر رکھاہے ۔ مذہبی معتقدات پر جرح و نقد کر بیسے کا مل اور حالات کوائف کے بیان کو اصول دیانت پر خصر رکھاہے ۔ مذہبی معتقدات پر جرح و نقد کر بیسے کا مل گریز کیا ہے ۔ الدین موقع اور کل کی مناسب کے ماتحت اُن خصوصی عقائدا و رماحول کا ذکر کر دیا ہے ۔ المین نظامی مقود کے بعض فعال واعمال رو زنما ہوئے ۔

کتا کے بیشتر حصے بیں صاحب سیرت کے اقعات خواد خداف عال اعمال اور کارنامہ لم تے جیات پر گفتگو ہے صرف کی بی مختصر حصے بیں اسکے خلاق وعا دات اور عام حالاتِ زندگی سے بحث کمیگئی ہے۔ اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کارنامے ترتیب اور تاریخ سے بیان ہوں بخد کے ماحول اور وہا ہوں کے خصائیص کوزم نشین کروانے کیلئے تحریک ہا بیت ساطنت وہا بید کے دوراؤل عرب میں مصری حکومت اور سخدی معاشرت خصائل بیت تقال ہوا ہے کی ایزادی کردیجئ ہے۔

اس ملسادیں کوششش کنگئی ہے۔ کوہنوان کا آغاز ترتیبِ تاریخی کے ماشحت کیا جائے۔ اور کھیراس عنوان کے ماشحت جنننے واقعات قابل کرموں قلم بدند کروئے جائیں۔ تاکہ واقعات کاتسدسل قائم

ئىسى عنوان مېں شائد پينيال مو كەبىض باتىن غېينوررى ياغىشغاق بىن رابساكرنا ناگزېرتفاءاس كافاص طورسے خيال ركھا گياہے كرابن ستور كے كار نامہ ہا۔ ہاتھ ہی اگر ممکن ہوسکے تواسکی خصوصیتات ممہر زئو قبیاد ت کوروش کرنے کیلئے اُس فضاا در ماح نذكره كبحى كرديا جائے حسبي ابن سودنے اپني حدوجبد كا آغاز كيا۔ تاكدائسكے كارنامول كي جوقب قيمت ذهن نبين موسيك بعض مسائل مثلاً انهرام مقابرا ورملوكيت مجاز دغيره يربنها يبت حرم واحتساط سے وض طلب کیا گیاہے ۔ اور اُن سے جلد از عبلدگذینے کی کوشش کیگئی ہے۔ صرف نفس واقعہ کو لائیسے ملا فم الفاظیں بیان کہاہے بزاعی مسائیل می اعتدال وصواب کی لا وہی ہے۔ بعض بعض مقامات پرکم فرصتی کے باعث *افعات کی پُوری خفیق نہیں ہو* کی ۔ یا نداز سیان اور إنعات من كي خلط لمطسام وكياب بعض وافعات كاما وه شائير فيرطرٌ ورى علوم مو بسكن بالمحرِّبوي ابساكياكياب وافعه زبر وشكا اعاده بعض حالات بن فهيم طالب كبيلة الأرير فا "ماریخی مواد کی کمی نیفسرمِ مضمول کی دقت اورمیری علمی بے بصناعتی ا ورا و بی فرومائیگی کے سبد لتاب ہیں بہت سی اسم فروَّگذاشتیں رہنی ہونگی ان کبلئے میں ناظرین سے ننہ کے سے معذرت خواہ ال صفحات بن بن محود کی سیرت کا ایک عکس ضرورہ ہے ۔ مگریس ایک خاکہ رُصن رلاسا اور نامکن تكييل كابچراحق عالم إسلام كى نشاة ثانيدكى مركذشت تكفف والامورخ اواكرسك توكرسك ،

## عربي بغافيا في اوليعيالات

11

ہے جبلحاظ پیاوا آب ہواا وراوکوی شکاہ شباہت کے یک میر بافت پرواقع ہے بعض تعابات پریپرہا دہزاروں فٹ اوسٹھے ہیں بعض پرانکی ملبندی نسبتاً بہرت ہے جوں ور مشق کی طرف مائیں اکی بلندی بندی کم پرتے ہوتے بالکل معدوم ہوجاتی ہے۔ . قديم للآيام من السكة اندر توريت كها ورى اور مديني لوك آباد تق ہِورُجِروٹ شہر مرینہ متورہ (مسکوزمانہ قدمی میں بیٹرب کے نام <u>سے ب</u>کارتے تھے ہارمعظ بغربى وشروصوبين كهتيبس متوريجا زاوربن كنشيسي قطعات اراضي وتر جو بحربند کے کنا ایے شرق کی طرف بڑھتا گیاہے بھوا ورآ گے اسی نام کی خلیج پر صُوبِ عمان وا قعہے ملکظ وهرزنغ علاقه جوشور يجازكي ببهاولول سنفرع بوكربجانب ثمرق الحصاءا درالبحة بن كي طرف جوخليج فارس يرواقع ہے سنجد کہلا تاہے یہ بڑاوہ مع علاقہ ہے صحافی اور دیٹانوں سے دھنیا ہو اسے جنمیں بعض بعض حکم رار بنكونخلستان كهقيمي واقع بين ليخلستان محرابين رحمت بي كالحكم ركهتم بين-

عجبيب بات بيب كداس مينع ملك بين فابل جها زراني كوئي دريانهيس جهال تهال يجعوث حيوت بهالاي ندی نا بے ہیں جوفصلوں کو *مرسر کرتے ہیں۔* ارش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اور ملک یا سواان قطعات کے جہاں یا فی ما فاط موجورہ عام طور نیشک اور بخبرہ بیکن جہال ہیں یانی ہے . وہا*ں سربیزی کی ہی کوئی مز*ہبی میں کا بالائی ملاقة سكوبرا البمين كيتنابس بونرث ملانك كي مليتدي كيربرابرسي اوركشي توسع اورسرسر واولول سيمعمور بنيء قهوه خرما ترکاربال اورانواع واقسام کے بھیلدار درخت بھیلتے ت<u>ت</u>ھیہ لتے ہیں۔ آب ہوا سعندل ہے برٹر یول میں کنٹرونھندیٹے تی ہے۔برسات کے توسم بھی دوہیں -ایک بہاریں دوسر اخزال ہیں-صُوبة جائل منزين نابموارب فاصر كم معظم كردونول من توجيز ونام سے بنجاس اوليل قراع كى رتلی شانوں سے تان ل کے فاصلے پرآباد ہے مورج کی زمازت سے مبلسی ہوئی حیا نین گی وادیا جنہ کہہ کہار جها الیاں اُگ ہیں جوروشیو بھے کھانیکے کام آتی ہیں اوزشک سنسان رتنی زمینیں اس علاقتر کا منظم پیش کرتی ہر راس دیران اورخشک علا<u>ت کے م</u>شرق کی طرب ایک قبط حارات ہے جو مہاٹیت ہی خوشم اسبری اورسا مجے ا د زمنول منه برگورے، اس برب انجیزا نارشف الوادرانگورکبٹرت پریامونے ہیں اس قطعہ کوطائف کینے ہر طبعي خطرومال كحاعته بارسيعوب كؤمن حقونه تنقه بمركه تتكتيب شمالي بيبارسي علاقه حجازا درندكي دسيع منيين ايك مقتله ہے بين كام تربيز علاقة عسياد زممان كيرساعلى علاقے دوسر معتقبيں ہن بير مارحصته رينج الخالي ہ بیار معص محار دیکے جنوب شرق میں واقع ہے سینکاوں کیا تاکہ مجلسی ہوگی رہت ا در بہتا ہے گیا ہرزیں کے *ۅٲڮؙڎؙڹڟڒؠؠ*ؠ۩ٙؾٳٮٮڔ۬ؽٳۅڔۑٳڹؽٵنام ۄنشان نہیں ۔جاندار بُڟۄقِ عنقاسیے۔ على أفي بها عام طور بركوم خشك ب بنجيش في تركيس التي من عن موا الت كونهيس بوزا . كرم عظم ير جهی میروسور انگریمنی جاتا ہے سکن کی*ر بھی تھی۔ کے ش*مالی <u>حقی</u>میں جہاں ملطندے واق کی حدّ دوڑ فرع ہوتی ہیں ار المعند بطرتی ہے۔ اور کافی سے زیادہ عظی ہوماتی ہے، بند کی بعض بیما ڈیوں پر بروٹ بھی بطرقی ہے۔ ایک مثباح کا بیان ہے کہ اس علاقتریں دات کوسفرکرتے ہوئے اُسے ایک عمر مہ اوسین بھی سردی سے محفوظ مند دکھ تھی بقینا ایک سالما ين أث بوأ كابيرلفا وت للحسياة بآرشه سے اوقی ہے جلس اوم کوئٹی ایم اور ایس علاقونیں بری بڑتی ہے۔ شدمت سے بڑتی ہے۔ لیکن خشک بيوته به البيام اخراب البين أي بي بوتي حوالية ورياكي منهم كي بواحيه كونسي كرية من فروية

رت نیمزبردتی ہے۔ اسکے زم زم حبویہ کے ول دماغ کی تعکن کو دُورکرتے اوّر تھرکوچا ق و چوہند کریسینے ہیں۔ یہ بوااس مِالَ بَيْنَ اور رُوح افزام يه كَوشرق كَشَعرا اللَّى تعربيت مِين مِينْدرط بِالنسان رسيبين. عركي سائية ملك مين آبادي كي يقيت يكسان نهيس ملك كهين محي كنجان آباد نهيس بيكن تهال ج چراگاہیں اوریانی با فراط موتجود ہزاہے بیازراعت کیلئے سہتے رہتے سے بین ۔ وہاں آبادی نسبتًا زیادہ ہوتی ہے جینا پنج أبمن اورمسبه كي أيادي تنتيس لا كديست وكونه زياده ہے ججاز كى آبادى تقريبًا دش لا كھيے عممان اور مضالبوت ميں بھي تقريبًا اسى قدر ہے بنجد كى آبادى تقريباتىنىڭ لاكھ بىرے ناظرين كووا نتىج كى عرب يىل جبتك با تا عدە مروم شمارى كېمىن بىر بوڭى ئىنلەن جۇنتول درسيا تونكى قىياس دانىيال بىي بىيىن بىظامېرىھەرسىاللاندازدىرىت زيادە تىجىم معانيى بېزىلەپ. كيونكة ملطان اين معود كيموسخ حيات ببيان كرنيك لمسايين نبدك نفتلف علاقول كاؤكز فصوصتيت وباريا آخريكا اسلطمناسب على وتاب كرنجد كيديس مالات كي تصريح كروى بالميا مركة ووقي بيشرق من فلج فارن قطار سيليكرراس لشعب تك «إسال شعب سيليكراس القلعة مك نحاده لوین کے درمیان سرزمین ہے آئیں ہے *مغرب بین ملک ہے ب*جازوا تعہے جنوب *یں سرعد بحر*ۃ قلم کے قنفظہ کے مقا کا شرع ہوکو سیر کے شہر اس کے نیچے سے ہوتی ہوئی دادی دواسیر کے سبیر بخران دافع ہے جنوب بیاں سے ہوتی ہوگی ربع الخالي كي خال كناك كياس كرز تي قطار كي علاقة مك يلي جاتي سب شمال بیں نجد کی عد و دراق و نجد کے درمیانی بے آئیں علاقہ کے بیں بیعلاقہ ۲۹ و ۳۰ عرض بلیداور ۵۲ وورم طهل بلدیرداقعہ ہے بچھر پیرماشال کوہوتی ہوئی شمال غرب کی طرف جہاں ۳۹ درجبطول بابدا وروس عرض بلدواقعہ بلی جاتی ہے بہاں شمال میں جبل نیز دے جبنور بخرب یں داوی زیبل ہے بھیر شوب شرق میں بہ حداس مفاص کا پہنچتی ہے جہاں مع طول بلداور معرض بل کا تصال تواہے۔اس طرح پردا دی سرحان نجد کی حدّومیں نشامل ہے لیکن عقبذنك كاؤه علاقة جبال سيحجاز ربليب كذرتي بها ابهي كمه زيرفور يسي بمكومت أنكلشيها ورملكت مودمير طويل كفت فشنيد كما وتبوع قسباورمعان كي تعلق تصفينهي بوسكا اورمنازهماب تك باتى سي دان من النبي كذنج ركي شمالي شمال شرني اورشمال خربي حدُّ ويكا تصفير ملكت سعود به عزاق شرق يردن اوراكرر حکومتوں کے مابین عابرات کی دوسے بواہ ایک عامرہ قبر کے تفام رہاد کر برافوائ کو براتھا ، دوسراس زور ماہوا کے حدّه الجازيكي مقام بريجًا-

مِيساتَقبل زيں بنان ہُو کیاہے ۔ نخبد کی آبادی تقریبًا تنین لاکھ ہے لیکن کَرِدی سٹوی ملکت کی آبادی اس ىنتالبىش لاكھ<u>ىت</u>كىنىس. ىنجدىكے بڑے بڑھے بہاڑ مبل طوائق جبل عجا جبل سلمہ اور ببل نمار ہن. نجدكاسب سيبرا صحراوبنات بيصحراريع الخالى كي بعدوب كاسب سيبرا صحراب تجد کی بڑی بڑی وادباں وادی الرما ۔ وادی سرمان اور وادی دواسپر ہیں۔ سخد كيري يراي خلتان الحصار القطيف الاريدا والتيمايس خدك بلي عشوي القاسم الاربدا وربل شمارين. سني كم بواسم بليسة فبأكل المطير حرب بتيبه بسباعي دواسير العجان العواضهم السهوط بني مرة تحطال بس منجدك بواس يراسي شهرالرياض والالسلطنت بربيره انبزه حأئل طرمره يشقره يمجع بعفوت القطيف يرم بي علاده ازي ملكت موديين كم عقلمه دينه متوره - جدّه طالف يينوع جوف أبيها وغيره برك شهربين استفت لطنت سوربه أرك تحد فديم رباست مأل ججاز عسيرا ورالحصاك فكورجات كي مجموعه كانام نجعى عام طور پر درما بي بين - مائل اورانحصا مين از تشيع بهي بالحصامين تي تراوي منيل مزاري . الحص مجازس عام آبادي فألازم بيء مملكت معودير مختلف سكول كارواج ہے مندوستانی روپر عام ہے مبریا تھریسیا کے ڈالرمی چلتے ہیں عمّان کیچھلی صدی کے ایک لطان کے ماری کئے ہوئے تا نبے کاسکر بھی جاری ہے نجد کوبازا ين زياده تراسي كاميلن سے ايك ألرك معادضين ايس سائم سكے دستياب بوجاتے ہيں۔ عرب یم معیارزندگی دمعیشمت استفدر دسیت ہے۔ کہ نا نبے کے ایک بمکٹریں ایکدن کی گذران ہوکتی ہے، برمی آبآدی جاندی کے سکوں کوبہت پسندکرتی ہے۔ آنکے شیوخ اورامراء کو ذخالف چاندی کے سکوں کی صورتیں ہی نے جایتے ہیں سونیکے سکے کا عامر واج نہیں ہے۔ اور نہی اقتصادی بیتی کیورے ابھی ہوسکتا ہے ملک کے عاصل قدیم الآیام کی سے دولی کے ہیں ایک الازمی دوسر سے فیریقینی جنگی اور درآمد و برآمد لے عصول لازی ہیں۔ زکوۃ کی آم نی فیریقینی ہے۔ زکوۃ ابھی تک جنس کی صورت ہیں وصول کی جاتی ہے۔ يمن اورطالف كے علاوہ عرب كاسماراملك يانى كابيجة محتاج ہے بنجد کے باشندونى فلاح بہر تو كيلتے بارش کی بچیضرورت زہتی ہے۔اگربارش معقول مقداریں ہوجائے توبعض علاقے سرسبز ہوجاتے ہیں بویشدیو نکے غلے بڑھ تے ہیں۔ کوکٹ طوش اور نوش است ہیں بیکن خشک سال کی صورتیں میشی تباہ و برباد ہوجاتے ہیں۔ رما یاغُربِ فاق

کے مصائب برداشت کرتی ہے۔ دُنیا کاکوئی ملک تُدرنت کی کرمفرانیوں کا تنامختاج نہوگا جندنا نجدہے بالانِ رحمتے بغیراکی سال کابھی گُفارانہیں یہی وجہہے کہ فحط اکثر رہا تارہ تاہے۔ اور وہیع آباویاں تباہ ہوجاتی ہیں۔

طبعى الف كيوبير سعوى سلطنت كي مخرش كالت

موجُوده کملکت معودیہ کے جنوب خربی کوشیں ہیں کی آزادریاست واقعہ سے سلک کی زندی اور وہ متمال نے ال کے باشندوں بین آننی صلاحیت پریاکر دی ہے، کہ مام میں کی دانشمنداند زنہائی میں پرلگ سرعت سے شاہراہ ترقی برگاہ لن بیں ہام کے میاسی تعلقات سلطان ہی سعود سے اسنے خوشکوار نہیں جننے کھوب صالح دمنافع کی بنا پرمونے چاہئیں تھی فریقین کی جدوجہداو دلویل میاسی گفت شنید کے باوجودا بھی تک کشیدگی دوز ہیں ہوئی بدرجہ آقل وہ کیگانگت ہم آئی کی پیدا نہیں ہوئی جس کی نی زمانہ ضرورت ہے۔

بهن کے ایک گوشہ بناگریزوں کی بندگاہ عدن واقع ہے بہاں نصوبناگریزوں کی مقول سے مطاقت ہم تجود ہم بلکا یک عظیم ہوائی ستفر تیار ہورہا ہے گذشتہ بنی گریزی نازعہ نے ایم روزرہ ن کارج واضح کردیا ہے کفٹررت کیو قت می عدن سے انگریزو کی نقائے حرکت اور ہوائی جہازو کی تاخت تا راج کہا نتک پہنچ سکتی ہے بین کے مشتری میں مظالموت کے علاقے میں سلطان کچے وغیرہ کے انٹرور شوخ کیوجہ سے انگریزی انٹر قائم ہے عمان کا سلطان والنے سقط انگریزوں کے زیر جمایت ہے بشتری میں کویت بھرین اور قبطار وغیرہ کے شیعوخ واُمراء انگریزوں کی معاونت کے بید بھتا جہیں اورا تکریزی احکام سے سر ترویجاوز کرنے کی جراُت وقدرت نہیں ایکھتے۔ اورا تکریزی احکام سے سر ترویجاوز کرنے کی جراُت وقدرت نہیں ایکھتے۔

بیملیخ فارس انگریزوں کے انتحت ہے اُنکا ایک طافتور بیڑو و ہائ تعین ہے متعدد مبندرگا ہیں اُنکے قتدار میں ہیں ممکن نہیں کہ اُنکے فضا وام ملکے بغیر طرح فارس یاءرب کے شرقی ساحلی علاقہ جات ہیں کوئی کاروائی ہوسکے۔ خود کے شمال برایک طرف وات کی ریاست ہی اوروز سری طرف شرقی بروائن فوائند الریون کی ہور محملہ ملہ مسلمال ہیں فق صوفائن اہوکہ واق میں کمکی یاشندو کو قوائے متعین ہے۔ اور فام نہا وطور پر مکومت کا ڈھائٹی اُنکا اپنا ہے شرقی دو کا نظر نستی کلیسٹا انگریزی ہائی کھنر کے ہاتھ ہیں ہے۔ امر و بدائشہ واسائے شرقی بردن کے جذبات ملطان ابن معود کے

خلان بيشه بإنگيخة بسينة من خاندان كى تلخ روايات اورديريية عداد نه غاصم بكى اثر توعراق مين مجمى نه نايان بومبوس يحيفاً كرانگريز د کاایک بہت بڑا ہوا ٹی سنقرہے جیکے سکری انزات کا زمازہ جس قدرزیادہ کیاجائے اسی فدر کم سے بیٹرول کی ترآ مد عراق کی طبعی زرفیزی اورصلاحتیت اور دیال کے باشندول کی کمز وری اورلسیت وسنیت نے آگریزوں کے مفاص اور کی ممالک بیل نکے اراد در کوستحکم کر دیاہے۔ ایک اندین مصر برقبضہ جمانے کی دجہ یہ بیان کیجاتی تقی کہ نہ ڈستان کانزدیک زین راسترکشی تبی بھی ترک ناہیں کبیا خاسکنا۔اورنہر سویز برنبیشہ تا نااس فرض کی<u>لئے ضروری ہے۔</u>اب تو انگررزوں کاعمان خل حزیرہ نماسنائی رعی ہوگیا ہے فلسطین ادرواق میں سے داستہ بھی مبند وستان کے نفیضے کیے ولیساہی *فرُری ہے جیساکہ نہر ہو بر کا ۔اس السنت*یس ہوائی جہازدل کے شیش اور موٹر دن لار اول کے گذر کیلئے کیو بن ری ہیں بعلط نے انگلشیہ کیلئے ہندوستان کی صنوئیت اس فدر مشروری ہے۔ کددہ عرب کے اِن علاقوں سے بہنا تسلطاً تُصانيك لله نظام آساني سنة يازمېس بوسكته بيتجريه به كهمالك عربية بل نگريز دل كالرُكوني عارضي چېز نہیں ہے بھوب وچیمجی ہوئی پالیسی کاستفل متیہے۔ اور بڑے ووروس تناعج کا عال ہے۔ اختتام تبأك يرانكر بزول ني تقبه ومعان ترقيص كرليا نفاء تيس آطابنك برستوز فالمسب بيمقامات حجازكي عسكرى محافظت كيلظ بشيط بهم بي كويا مجاز كي خبي بي سلطان ابن سعود ني ايرُي جو في كازور لكاديا بيكن ألم ر صنامن بنہیں ہونے سلطان میں آنٹی طاقت نہیں کہ انگریزوں کوز بروستی دھکیل ہے۔ انگریزوں کی ہےری طاقت بھیرہ فلزم ہی مو تجودہے ناظرین کومعاوم ہے کہ بھیرہ فلزم کی دورہ سوڈان اور مصر کے ساحل میں سوڈوان برا نگریزول کاپورانس تطہب مصری بھی اُن کاسیاسی اثر قائم ہے سلطا کے پاس سری بیرہ موتود نہیں اور مذہی منتقبل قریب میں کوئی اُسیدہے کہ اتنی طاقت پیدا ہوجائے کہ اُنگریزی تر كى مقاومت بوسك ٹاظرین نے مذکورہ بالاتصریحے ہے دیا ہو ایا ب<sub>ی</sub>وگا کی سلطنت سعود پیچاروں طرف سے انگریزی اثروطافت سی گھری ہوئی ہے جیسکالازمی نتیجہ ہیں ہے کہ ملطان ابن سعود کیلئے انگریزوں سے خوشگوار تعلقات فاقم رکھنا ناگزیہ ہوگیاہے۔اے وُہ آزاد نے مل ماصل نہیں جو تبدیسافت یا فقدان اٹر کیوجہ سے میسر ہوتی۔ طبعى النات كى مجبُورى سے بجد و حجاز كى آزادى اصل ميں اتنى حقيقى نہيں جننى بظاہر معلوم ہوتى ہے۔ جتنى بين الاقوامي فالون كى نگاهيس،

سلطال عمالعن والنامعود عب العزيز ابن عبدالرطن الفي صل ل سعود لم 19 يزعيسوي مي نجد كااميراوروبابيول كاام تقريبُوا ـ ا<u>سكا</u> يكسال بعداً سن نيرا بني الألسلطنت بإض كوخاندان آل رثيد سفتحكيا ٢٩٢ع كے مربح كرماميں جب حكومتِ انگريزي ثمه بعیض کوعراق عرب كا با دشاہ بناري تقى علمائے وامرائے تجدف علس مشاورت على من باتقاق رائے امام عبدالعزورابن بدالة طن آل معود كوسلطان نجد ولحقات كاخطاب دبايس واقعه كے تقریبًا پانتج برس بعد جب وه مجازا ورحرين الشلفين فتح ارتح كارتوانتخاب عامه في أس كوونل حينوري و1913 لرباوشاہ بچاز قرار دیا۔ اور الگلسال ۱۹ جنبوری محتا 19 کئے گواس کے والدعب الرحمٰن کی اجاز سے اُس کوریاض میں بھی بخد و لمحقات کا باوشاہ بنادیا گیا۔ پہلے مواقع پر بھی اُس کے ن رسيده والدكي اجازت إضابطه عاصل كرلي كني تني ف

سل سعود کر بن طئل ابن جدیدان اسداین ربیبیا بن نضران معداین عدمان کی اولاد میں سے بین کراور مکرن ابن مکران بہلے سعود کے دادا میں بارہ بشتیں ہوتی ہیں بہ سعود ابن محراب مکرن ابن مکران



عبدالله عبدال

آل سود . مكر بن ولك ابن جديدان اسداين شيها بن أقد راي مهداين عدمان كا ولا دمير ے ہیں۔ کر اور مکرن این کران ہے جو دیک دادائی بارہ انجی ہے ہی ہیں ہے ۔ سعوداین محرابی مکرن این مکران 1867-101863-1039

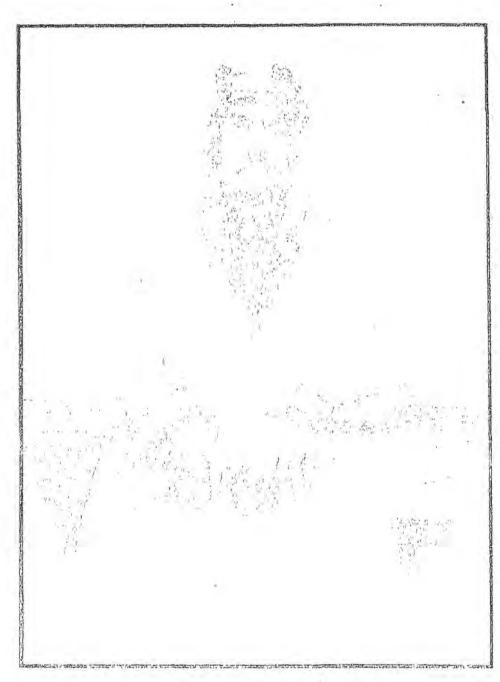

دهرة صاحب كال كاللي الرسية المعرفية الملك عيد العربي الرع المالية المالية عيد المراج المراج

## بارب اول سلطان کی ولارت اورطفولتر

نوميز^^ل يرخ امك عُبِيج كوميكيمُ وَنْ سجدول مِن اذا فِه برامن تسعود مشهور مئواء عبرالرحمل ميانه قداور فربيها ندام آ دمي تنفيه سأره فه رکے شیخ احرسدبری کی دختر تھیں۔ان کے قبلے کے قد ی بہن جسیم تقیں عرب میں دستورہے کے معزز گھرانوں کی مستورات سخت پر ف ررات کے پر دیے بیں بھی محرم کی موجودگی یامعتبر غلام کی معیّت کے نیں جینا سنجیرسارہ فیاتون بھی زندگی بھر پر دہ میں رہیں۔انہیں عارواج ت لکھٹا پڑھٹا نہیں سکھا یا گیا تھا ۔اور نہی اُنہیں ہرونی وُ نیا کے حوادث کولگٹ ى واقفيت بهوسكتى تقى بېكن وه نهائيت نيك بخنت عبادت گذارا ورمعا مله فهم تقيس يهج ينے کھرانے میں ان کا اثر و رسوح مہت بڑھا ہٹوا تھا۔ عبدالعزيركي ابتدائي يرورش ورتربريت رياض كحرآ باليمحل كے ايك كوشه متى كى ى دالدە دۇرەھەيلاتىي ئىقىس مجل مى*س بېرىن سى عمارنىن ئقىس اورھنرورىت كىيم*طابق ان *بى* حصته میں زنا نخانہ تھا۔ وُو وصحُصرًا نے تک عبالعزیزیہ س اپنی يزادي بو تي رتي تقي ايك کے پاس رہا۔ بعد میں ایک جیشی غلام کے شیرد ٹروا۔اب ٹربریت اور مفاظت اس غلام وئی کیموی میں اپنی والدہ کے **یاس بھی جا تا تھا۔والدہ اور ترم کی دیگر مستورات بہت بیا ر** بلن عبدالعزيز كونشروع بن سه ابني بمشيره أدره سه بهت محرّت تقي جيند فلام سبّح مج التقديرورش يات تفيسب كتفي كهيلاكرت تقد بعدس يعبدالعزرز كصعتدما وي دور

ملنة بعرنيكية فابل ثواء مدالرحمن نحاس راسخ کر چکے تھے کہ ہاتو وُ وخود ہااُن کی اولا دسعوداعظم کی لوں می لاد کومشقت اور جا تکاہی کی تعلیم دی۔ جینا سنچہ عبدالعزیراین رد ق اور رانفل کے نشیانہ کی تعلیمہ دی گئی۔ اور بغیرزین اور ہاگ کے گھوڑے اتول کوبھی اسسے و وکھٹری رہے جگاویا جا تا اکہ صبح سورسے بیدار ہونے کی عا دن مانتك كداكل وثسرب كى بدبت مغمولى مقدار عيدالعزيزجب جوان بئوا - توميت طويل القامت ورمنْد ول تھا مشقّت اورز در بينيج جاتاتها ميكن خُوبي يهمى كرغَمة بهت ملدفرو بوجاتا تها. امھی تک عبدالعزیز ریاض ہے ہامری زندگی ہے باخبرمذتھا۔ وہاں کے ہاشا مادہ اطوارا ورخشک طبیعت رکھتے تھے اجنبیوں سے نفرت کرتے تھے۔ ریاض کے گ

د سیع صحراتھاکیمی کھی تاجر دں کے قافلے اس طرف سے گذرتے تھے ۔اور کمن سے عالمے فریقه سے مرصالح اور مبشی غلام اور خلیج فارس کی بندرگا ہوں سے پارچات اور نانیے کے برتن لاتے تھے اور بیرونی مالک کی خبریں زبانی بیان کیا کہتے تھے اُس زمانے میں ریاض کے گرو و ٹواح میں گوٹ مارا ورغار تگری کا بہت زورتھا تعب شمّار کے لوگ متحد ہو کرمخدا بن رشید کی جو کہ لا کُن اور بہا درشخص تھا۔ قبیا دت میں ڈور مکرمرے تھے۔اور ریاض اور گردو نواح کے دیبات کو فتح کرنے کے دریے تھے ریاض کے ارداگر هنبئة طرفصيل بني بوئي تقى رات كوبا قاعده چوكى پېرو بوتا تفا كو ئى شخص بغيرا جازت ش عاندرنداسکتا تھا نمازکے اوقات میں بھی شہرکے دروا زے بندکر دئے جاتے تھے محل شاې همې محفوظ قلعے میں واقعه تھا۔ ریاض میں دوگر وہ تھے۔امام عبداکر حمٰن کے مین تھا کی درخقے بیچھلے دس سے اس کے بھائی عبداللہ اورسعو د حکومت کے لارچ میں ایک رے ہے برسر پیکار تھے عبدالند نے ستود کو شہر بدر کردیا تھا۔ اور وُہ اب الحصا یا عجان کے باں افامرت پذر تھا عجمان کوسا تھ نسپکرائس نے ریاض برحملہ کیا۔ ورقب لالٹا لوبابرنكال تعبيكا - ناگهال شعود كي موت دا قعد موني -ا ورعبداً مثد داليرس كيا- سيكن سعو د کی اولا واس سے میسر چیٹر حیالا کرتی رہی ۔ فریقین کی حاثیت میں ریاض کے آئیں میں بٹے ہوئے تھے گلی کُوچوں میں لڑیڑتے تھے بحل شاہی میں بھی ملوہ ہو کیا تھ عبدالرحلن اوران کے بھائی محد قریقین میں مصالحت پیدا کرنے کی کوشش يتة تقيراً نهين خوف تھا كەخانى بىلى سە فائدە اسھاكركېمىي ابن رىشىيدرياض يرقالغ نہ ہوجائے۔ فریقین اُن کی مساعی سے نا راض ہو گئے۔ اوراً نہیں اپنی اورا سینے خاندان کی مفاظت کرنی بڑی۔ " فرکارستور کے اواکوں نے عجمان کے آدمیوں کی ایک جمعیت بنالی اور ریاض کو فتح كركبيا ورعبدالله كوفيدكرويا التصمك حالات كومحداين وشيدن فنيمت عانا اور ریاض پر دھاواکرکے فتح کرایا ستعود کے او کوں کوشہرسے بام رہیگا ویا بحبداللہ کو ماکن یں ہے جاکر قبید میں رکھا۔ اور اپنی قوم کے ایک آدمی سلیم نامی کوشبر کا حاکم مقرر کرویا۔ اس

یں محترین فیصل ابن رمشبد کے ہمجد عبسد کے ہاتھوں مارا کیا ۔لیکن ابن رشہ ہے کہ عبدالر جمن امن کیسٹ ندی اور عافیت کوشی میں مشہور ہیں ۔اور و ہا بہوٹ ل ٹرر کھتے ہیں منہیں اپنے فاندان کے ساتھ شاہی محل ہی میں رہنے دیا۔ عائل ہیں عبدالله بهمار بوگیا۔ایک ایرا فی ڈاکٹر جائل کی راہ سے حج کوجار ہا تھا۔اس۔ ت سے مطلع کیا۔اور کہا کرہ آرا نشد قریب المرک ع جا ستا تھا۔ کہ اس پرزمبر خورا فی کا الزام سکایا جائے۔اس ملتے اس مریض کی پنگیداشت کے لئے ریاض سے طلب کیا۔ لیکن پیشنزاس کے کہ وہ مالین جیر عبدالله رابيج كمك عدم بوكها-عب المثدين فيصل كي و فات يرعب الرحن مِزْرك نما ندان بوٹ عبرالتٰد نا كارہ اوركمزو بمعیت تنهاا دراکثر بیمار رستانها بیکن عبدآلة حمن سنتقل مزاج تنه ۱۰ درمضبوط ول دو ماغ کھتے تھے ریاض کو دشمنوں کے پینچے میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے بنور مختار مکومت کے ولداده تھے۔اورال رشید کی ماشختی ناگوار تھی. چنا خِدا نبول نے اپنے خیالات کوعلی جامریہنا نے میں دیرین کی۔ اُنہول نے اپنے بعتیجوں سعود کے لڑکوں سے مصالحت کی راہ بیداکر فی جاسی سکن وہ راضی مذہوئے وهُ انبِير بِغاصب سمحقه عقه اورانة منس عائز حقدار عانت تنفه ليكن بمرجع عبالآم مرکے لوگوں کوآل زشید کے خلاف بغاوت کی ترغیب دی اور سائھ ہی ہرون ش ہے حملہ کا انتظام کیا بنجدی روُسا کی خُفیہ مجالس مشاورت ہوئیں دیبات اور قبائل ج ب بھیجے گئے لیکن خاطرخواہ کامیا بی نہ ہوئی سنجد کے باشندے آل رشیدسے خالفہ عكے متھے بشہر مس حكومت كا نشكر موجُود تفايسلى بغاوت ميں ناكامى موجكى كتى سليم تعالى یاض نے بہتوں کو نہہ نینج کر دیا تھا۔ سکن عبدالرجمن نے وصلہ فائم رکھا۔ وَ ہ عاسُولوں ماننوں م*ن گھرے ہوئے تھے جینا نجد بیشتراس کے کہ وُہ علی*ا فدا *م کرنسکیس حکوم* لواُن کے اراوے کا علم مبوگیا ۔ اور حاکم شہر کو حکم صاور بڑواکہ وَہ عبدالرّحلٰ اوراً تکے حامیدا کا خاتمہ کردیے سلیم نے جایا کہ وُ ہ ایک ہی د نعابی آل سعود کا فلع قمع کر دہے وہ سمجھنا تھا

به فا ندان مغرورا در حملوالوسے جبتاک ان کا بک فردھی موجود سے مستقل اس امار ن نہیں چنا نچوائ*س نے پہنچوز کی کہ عید کے روز وہ عبدالرجلن کی کملاقات کیلئے جائے۔ ا*ور ائھ فوج کے چیدہ جوان مے جائے ۔ اور تجونہی کہ رسم کے مطابق فاندان کے مرو ملاقات کی فرض سے جمع ہوں سب کوزنہ زینج کر د ما بیکن کسی طرح سے امام عبدالرحمان کواس تنویز کا علم موجیا تھا۔ اُنہوں نے بھی عربم لیا کہ بغیر یا تھ پاؤں ہلائے گرونیں نہیں کٹوائیں گے۔ اور حفاظ نے خوواختیاری مرجانہ لڑا دینگے جنا نیجنٹنی جمعیت پاس موتورتھی۔اُن کواسلے بندکر دیاگیا بمقررہ وفت پرسکیمل ت عبدالرحمٰن کے یاس پنجا ِ فریقین کی رسمی ملاقات بڑے اخلاق وادار سے ہوئی اس خیال سے کہشک مذیب بلاہو۔ عمید الرحمٰن نے اپنے خاندان کے چندا دمیول بانتفاءا وراك مين كمسن عزبدالعزيز موجّد ومكطان بعي اينے عبشي محافظ كي معيّت ميں ِ وتھا سِنلِیما ورعبدالیّمن و ونوں ایک و وسرے کے اراو ول سے بے خبر بڑے اخلاق ك كفتاكوكر في اورقهوه نوشى كي يخر كار پخت و يزكيم مطابق سليم في خوابش ظام لہ خاندان ستود کے باقی افراد تھی کلا فات کیلئے گلا لئے جائیں عبدالرحمان پہلے سے نیار تق ائنہوں نے اپنی تجویز کے مطابق فلام کواشارہ کیا ۔ان کے خادم دوڑتے ہوئے کمرہ میں آئے۔ گار دیے سیا ہیوں کو قتل کردیا ۔اور سکیم کو تھینچتے ہوئے با سراہے گئے جيهم منشي غلام كے پیچھے كھوے ہوئے عبدالعتر نرنے اپنی زندگی میں پہلی مرتبکت خون کا نظارہ دیکھا ہونہی کہ پر خبرشہور ہوئی الالیان ریاض آمٹھ کھڑنے ہوئے ۔اوالون ش لی سیا ہ کو ہار بھیگا یا ۔گر د و نواح کے دیہات اور قبائل کے لوگ بھی ان کے ساتھشال كئتے بغاوت كو فروكرنے كيلئے ابن رشىدىلىغاركة نا بڑاآ ما عبدالرحمان مقا بلہ كيلئے يميدان من نكل صحراك قواعدك مطابق الك مفتة تك جيوتي جودي جعريب بولي بس بیکن برمعرکے میں امام عبدالرجمن نے سزیرین اُٹھا کی آخر کاراً نہوں نے اندروں مروں بنا ہ لی ابن رسنسد نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ار دگر دکے علاقوں برا من رشیکانسلط ہیا۔ جُوں جُوِل وقت گُذُر ناگیا۔ ریاض کے باشندوں کو پانی اور سامان رسد کی تکالیفت

س ہوئیں معاصرین نے شخلستان تباہ وہر ما دکر دیئے بہرس اور جا ہات منہدہ ور ما فات کوجڑے اُ کھاڑ تھیں کا ۔ ایالیان شہرنے مطالبہ کیا۔ کدا مام عبدالرجمٰن وشمن کے ساتھ ں بیکن انہوں نے انکارکر دیا ۔ اس پرلوگ بہت بگڑے۔ اور نغاوت برآ ماوہ ہو گئے بدالرحمٰن كاارا د 6 خرى دم نك حبنگ وجدل كرنے كانتھا ۔ بيكن عوام سے مجبُورمو ك كابيغام بهجنا برااءامن وامان كاسفيد علم ليكر حوجمعتت عبدا ترحل كي طرف سيار کے پاس کئی اس کے ساتھ عبدالعزیز موجود ہسلطان بھی بطورضامن موجو د تھااین 🕏 ی محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا۔اس کی سبیاہ کے اکثر آدمی میدان جنگ سے واپس جا پیکے نے مال فیٹیمٹ کا امکان مذر بھیکر باقی تھی ول برواشتہ ہورہے تھے اس منظے این *رکشی* لمح کیلئے آمادہ ہوگیا بٹرط بیط ہوئی کہ سکیم حاکم ریاض بلا تا مل اس کے حوالہ کر دیا جائے رعبدالرهن اس کی سجائے ریاض کے حاکم قرار یا کیں۔ ابن رسنسبیدواپس بڑوا لیکن اس کی مراجعت کیساتھ ہی قبائل نے بھرشورش کی بدالرجمان بھی اپنے چیدہ آدمیوں کوماتھ لیکران کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عبدالرحن اینے ساتھ عبدالعزیز کو لیتے گئے اس کی عُمراس وفت صرف دہ ہم س کی تقی بلیل کسٹی ادرنا سجر بیکاری کے باوجود فیدالعنزیز باغی قبائل کی نقل دحرکت میں و بتيار بإ - ابن رسنسيد بنا ويت كا سُنفته مي لوطماا ورصحرا نيول كو ما رماركر مهيكا ويا - اس وقت ابن شب نے عزم راسخ کرلیا کہ آل ستورکو ہمشہ کیلئے برباد کردیاجائے ۔عبرالرجمل مق میں مقہر نہ سکے ان کے مٹھی تھرسا تھی ابن رشید کی طاقت وسطوت سے خا تعث ہو گئے تھے بعض رفاقت جھوڑر ہے تھے۔ایل فیائل منتشر سوچکے تھے۔امام عبدالرحمل -تحقظ کی داحد تصویت جمزف بیانتهی که ربیاض میں قلعه منید بهو کر مبیطه ربیس-اس و قعت صرف ا حبشی غلام سائھ نھے ک*ے حب آرجن نے عبدالعزیز کو اسپنے سائھ*اُ دنمٹ پر مٹھایا۔اورشہر کا راسندلىيا واليان شهريهك محاصرة كاتلخ تجربه الطاعك عقد اب عيراس مصيبت مي رط نا بیں یا بنتے تھے مبدار جمل کے کہتے مسنت پر توجہ نہ ہوست وہ یا ہتے تھے کہ کسی رکسی طرران رسيس صلح كرلى جائد

ابن رمث يديجي ننها ئيت تُسرعت ہے رياض كى طرت بڑھا ۔اُدَير ذكر آچكا ہے كہ اُس ـ نېتىكرلىيا تفا-كەآل سىتودكونىيىت د نابودكر د ما جائے۔ ے عبدالاجمن کواین رکشبد کے ار دول کا علمہ بڑوا۔ توانہوں نے لرجانا عاما جنائيجرنصت ہے زيادہ رات جائيگی تفی کُرانہوں نے اپنے فاندان کو نيند شبید کی سبیاہ کے چیندآ دمی ریامن کے گروونواح میں ظرآ مجے تھے۔ یہ دفت نما ندان سعود کیلئے ٹراخط ناک تھا۔ جلدی ہے۔شہر سے جلدی توحان بافی تھے رات کے اندھ یوے میں سفر کی نباری ہوئی جس فدرسامان اُسٹھ سکتا تھا ساتھ ليا عبدالعزيزا وراس كابها في مُحدّابك أونث يريين على جب سامال أونثول يرلد حيكا- تو ورات بھی بدیٹھیں۔ صبح بہونے سے بیشتر ہی بیا فا فلیٹہر کے مشسر قی در دازہ کی راہ سے صحرا ع طرن میل دیا ۔ ا درصحرائے دہنا میں سے ہونا مؤاصو بدالحصاکی طرن رُسخ کیا۔ وہاں مہنچ کم عبدالرحلن نے قبیلہ ہائے عجان کے شیخ حطین کے ہاں اقامرت کی عجمانیوں نے ان خانمار با فروں کو بیناہ تودی یسکین اخلاق سے پیش مذآئے سعُود کی اولاوا یک عرص اگن کے ماں افامت گزئن تھی۔اوراس قبیلیس ان کی شادیاں تھی ہو تھی تھیں۔ یہ لوگ جو مبیان ہو حیکا ہے۔ عبدالرحمٰن سے نارا ض تھے .ا ورعجا نیوں کو زغیب دسیتے تھے ۔ کہاں کوہی اں سے نکال دیں بیتجہ یہ ٹہوا کہ عبدالرحمٰن کو بہاں بھی خطرات دربیش تھے۔ ہردفت مبان نے کا ندیشہ رہتا تھا۔ تعبا ُل عجان کے لوگ ظالم و نوسٹخوار ا درفیرسٹنقل مزاج ہتھے ۔ تمام باتوں کو مترنظر رکھکر عبدالرجمن نے ابنے خاندان کی محافظت کا یہ بند وبست کیا کہ ان سد وبحرين جبجدبا بعبدآلعنزيزا بن سعود كواس وثفت لمغنى بخارآ ثانتھا۔اورآ رام كى خت ضرور تقی ۔ آسے بھی گھروالول کے ساتھ بھرین بھیج دیاگیا۔ نماندان کے بارے بیں مطمئن ہونے کے بعد عبدالر جن نے حصول مدو کیلائے اتھا اوّل ے انہیں ہے دریشے کستیں ہوئی تقیس بیکن انہول نے انہی تک ہاریڈیا ٹی تقی شیورخ ہے کو ٹی تھی ان کی مدد کیلئے تیار نہ ہُوا ۔ البنتہ لوَتُ کے لارلیج سے بعض بدوی ساتھ ہم

انہیں کو سیکو تیر قرب آلوش نے ریاض پر حیا پا مارا۔ بیکن افسوس کا مقام ہے کہ ام البیان تجدیم بر سے کسی نے جی مدونہ کی۔ ابن رشید کی سیا ہ نے آسانی سے انہیں بئی باکرویا مراجعت کے وقت صوبه الحصائے ترک والی نے عبد الرحمٰن کوطلب کیا۔ آئینی طور بر تو ترکی حکومت تمام جزیرۃ العرب کی فرمانر واکھی بیکن حقیقت یہ ہے کہ پوراعمافی وضل ساحلی صوبہجات بہن ۔ عسیر سرحجاز ۔ کویت اور الحصاا ورشمال میں عراق عرب اورشام وفلسطین مک ہی محدد در تھا۔ اندر ولئ عرب حائیل سنجدا ورحضرا لموت سے کچھے میر کول رنہ تھا۔ ان محالک میں ترکی کی پایسی نہائیت سادہ تھی۔ بڑی غرض بیتھی کہ اندر ول عرب کے قبائل خالص ترکی پایسی نہائیت سادہ تھی۔ بڑی غرض بیتھی کہ اندر ول عرب کے قبائل خالص ترکی صوبہ جات پر حملہ نہ کرنے پائیں۔ اس غرض کے تصول کیلئے ترک خوا ہاں تھے کھے الے عرب بین تواذک قائم رہے ۔ ورکوئی عرب شیخ یا امیراس قدر طاقتور نہ ہونے یائی ۔ کہسی وقت خطرہ کا باعث تابت ہو۔

ظاہرہے کہ فاندان سعودی پوری شکست اور آل پر شید کی کمل فتح ترکی حکومت کے مصالح کے فلات کتھی چنا بخدترک والی عبدالرجمان سے بڑی مروت کے ساتھ میش آیا اور ڈواہش فلا ہر کی کداگر عبدالرجمان ریاض میں ترکی سیاہ کے قیام کو منظور کولیں ، اور ترکی سیاہ کے قیام کو منظور کولیں ، اور ترکی سیاہ کے قیام کو منظور کولیں ، اور ترکی سیاہ کے قیادت اس مصالحت ابن رکت یہ کے فلات مدد کی جائے گی عبدالرجمان کے فائدان کی تلخ روآیات اس مصالحت کے فلات مضیں عبدالرجمان ترکول کیے مقد اور فالص و ہائی علاقے میں ترکول کے مسکم کی امداد ماصل کرنے سے انکار کردیا ۔ ترکول نے اس انکار کو کر اماد ماصل کرنے سے انکار کردیا ۔ ترکول نے اس انکار کو کر اماد کی تھی ۔ وہ عبدالرجمان کی جو لہرا تھ در اس طرح پر ترکول کی مسلم کی امداد ماصل کرنے سے انکار کردیا ۔ ترکول نے اس انکار کو گرا مانا ۔ اُنہیں شکائرت کے اس میں انہیں جو بہاوت و اللے قط ارنے کی تھی ۔ وہ عبدالرجمان کے اور علوم ت ایس میں انہیا ترکی سیاہ میں ایراد می کردی گئی ۔ اور عکوم ت اس میں عبدالرجمان کی جو الرجمان خطراک قراد یائے بوجی الرجمان این ترشید کے سامنے سے جان کی جو مان خطراک قراد یائے بوجی الرجمان این ترشید کے سامنے سے جان کی بھی ۔ وہ ان عرف الربیا کے بولی الرجمان خطراک قراد یائے بوجی الرجمان کی طرف سے بھی اندیش تھے ۔ اُن کے جیازاد مان کی جو ان کی بیاتے ہی کی نگاہ میں عبدالرجمان خطراک کی طرف سے بھی اندیش تھے ۔ اُن کے جیازاد دھائی پہلے ہی کی نگاہ میں عبدالرجمان کی طرف سے بھی اندیش تھے ۔ اُن کے جیازاد دھائی پہلے ہی

نُون کے بیاسے تھے۔ اب ترکی مال بھی مخالفت پر کمرنستہ ہوگئے۔ تو مجبوراً الحصاکوسی چھوڑا۔ اس رقت عبدالتھ برید بھی صفحت یا بہوئی اتھا۔ اوراپنے والد کے پاس بحرین سے وابس آگیا تھا۔ دونوں چندف ور تنگاروں کوساتھ لیکر جبرین کے خلستانوں میں پہنچے۔ اورو ہاں سے ربع الخالی کی طرف بلد ئے ناظرین کو علوم ہوگا۔ کہ ربع الخالی کئی سومیل طوال وعرض کا ایک صحاعرب کے جنگوب مشرق میں واقع ہے۔ آبادی کا نام ونشان نہیں کئی گئی سومیل تک بانی میسر تبہیں آتا یعض صفص میں چندوشتی تعبارات اور کی کا نام ونشان نہیں کئی گئی سومیل تک بانی میسر بسید میں ہوندوشتی تعبارات کی معاشرت بست ہے۔ ان میں سب سے مشہور قعبیل مرہ ہو بھر آرائی نے اس اول میں اول والدوار کی معاشرات بھرالوم نیا ہوا ہوا گئی کا معاشر اور کی اول میں اول کی معاشر اور کی کے باس اول میں اول کے مطابق ای والدوادر گھرکی مستورات اور کئی کی مستورات میں ہوئی ہوئی کے باس اول میں میں میں ہوئی کی مستورات بھرالوم و سہولیدی جو بعد میں میں تھری تھیں۔ اور کا بال ضدمات بھالا یا تھا۔ اس کی والدوادر گھرکی مستورات بھرالوم و سہولیت سے میں میں تھری تھیں۔

ا تعبیام و کے بدوی باکل سادہ اور اوسٹیا ندزندگی بسیر کرنے سے۔ خوروزوش کی پیزیں بہت کمیاب تقیس جبرین کے شخلستانوں سے تعواری سی تھوگریں تیسرا جاتیں تقیس اور کبھی کبھی صحرا کی شکارل جا ناتھا ہیا نی مکین اور پینے کے قابل نہیں تھا۔ یولوگ دیبہات بناکر نہیں رہتے ہے۔ بلکوفات بدوشی کی زندگی بسرکرتے تھے آج پہال بہیں۔ توکل دوسری حکد جہاں کہیں چرا گاہ نظراتی بوشی نیکر دہیں پہنچ جاتے کیھی کبمی کوئی قافلاس طرف سے گذرتا نو لوٹ مارمی کر لیتے تھے بھوتھا تھے خون سے صحراکی وسعوں میں گئم ہوجاتے تھے۔ اس تعبیلہ میں بود دہاش کرنے سے میزالعزیز بالکل بدوی ہوگیا ہے حراکی زندگی میں بسااہ قات سرڈھا نیٹے کیلئے کیٹرا تک بیسر خوتا تھا جہ برابعزیز بالکل

ما تقد سفرکز نار مااور صحراکی زندگی کا اچھے طرح سے عادی ہوگیا۔ اس عرصہ میں عبدالعزیز کو صحرامیں قدموں کے نشان پہنچا نے اوراُ دنٹوں کی پر درش اور

بھیداشت میں مہارت پیداہوگئی بھوڑی فلزاا در تقوڑے سے مبالان کے ساتھ صحابیں لیہے لیے سفر کرنے کاطریقہ سعلوم ہوگیا۔ جو کہ بعد کی زندگی میں از مدم فید ثابت بڑوا۔

ب سروت ما طرید و مهر چابور بردن کار مدن به از مدسیده به جود به اور مردن از مدکی اور مردنت اب عبدالعزیز ابن سود کاعنفوان شباب اتفار صحالی ساده اور بر معتوبت زندگی اور مردنت کے خطرات اور فدشات نے عبدالعزیز کے شبح کو تو می در آوا نا اور دماغ کویرا نکار و بیدار کردیا آئیس

بيه ثال خودا غنمادي ادرعزم راسخ بهيدا بوگيا-وه بالنكل لاغر بوگيا تضاله ييكن بنوس تقت برواشت کرنے کیلئے تیار رہتا تھا۔ بدوی زندگی کی کردی روش نے عبدالعزیز میں وہ کا اُفھ بیدا کردئے جواجد میں توری آب تاب کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں نمایاں ہوئے نظام ہے أرميداء فبياض نے اسکی ملبيعت بيں جوبرخاص نه ودبعت کيا ہوتا . تو ابسے مالوس کن مالات اور حوصله قرساكوا كف مين اس كاستبطلنا محال تقا. عبدالرحمٰن اس زندگی کوسندندگرتے تھے۔ انہیں قبیلیمر ہ کے وحشہ صرت الن ميزولوں كى زندكى فسق وقحور كالمجتموع تقى - ملكە معتقدات مرتهي بدلوگ الام کی حقیقی تعلیمان تک میں پنجی بھی دیمقی عبدالرحمان کی عزّت نف مذہبی کوالیہ لوگوں کے ساتھ سکونت اور معاشرت سے صدیرینجیّا تفاکبھی کبھی عبدالرحمٰن الجوگو رما عنی رحملہ کرنے کی ترغیب بھی ویتے تھے بیکن این رشد کے سامنے ان لوگوں کی نزکتاز مار مجھ ے حصلہ نہ ہا را منھا اوراسینے مبیٹوں کو ریاض کی فتح و تسخیر کیلیائے تیا بتصنف بیکن ناموا فی حالات کے ہجوم می کوئی خاص اُمید باقی مذرہی تھی عب آلاجلن ت زندگی کے پیاس برس پررے کر میک نقط اور کہولت کے افار نمودار مور بہت نف ابالیسی کی الماش ہیں تھے جہاں اپنی مستورات کیے ساخھ اطمینان وآ رام کی زندگی بسیر کرسکیں انہوں نے بعض شیورخ کی طرب بیناہ کیلئے رجوع کیا بیکن طاقتورمخالفین کی دہہسے کہیں ہمی رسائی مذ ىلسلامىيىنىقطع بوحكاتھا تمتدوالنےكویت نے تنہیں طلا۔ كما ورما بانه وظيفه دسنا قبول كميا حقيقه ننام اسكى وعوت اپنى طرف سته ندحقى اس عرصه بين الحصاكا ماب*ن ترک دالی تبدیل بوجیکا تفا اس کی ملکه حا فظ* پاشامتعین بٹواسٹے دالی نے ترکی *مکوم*ت کی ت کومیش نظرر کھتے ہوئے عبدالرجمن کی امراد ومعاونت کی ضرورت محسوں کی۔ابن اُٹ ں قدرطا قتور ہوگیا تھا۔ کہز کی حکومت کو بھی فدشہ لاحق ہُوا۔ جا فظ یا شانے محسوس کمیا کرعبرار جم سے ابن رسٹ پیکی بڑھتی ہوئی طاقت کے کمزور کرنے کا کامن کل آلیگا۔ کیس کی حیقلتن ہردہ نوا ن فدر كم در بوما لينك كرترك مكومت كيلتے اس بارے ميں تر دوكى كنجائش مذر يكي يكن

عبداً رئان کے دفار کوجانت اتھا۔ اس مئے اُس نے تحدّ والئے کو یہ سے یہ طے کرلیا کوجب تک عبداً رئان کو یہ بیں قیام پزیر رہینگے ترکی حکومت والئے کو یہ کے توسط سے اہانہ وظیفہ بساوقات کیلئے دیتی رہیگی یو بدالز جل نے کہ اس بڑھا ہے میں اس وا رام کے جو یا تھے نوشی سے گئت کی دعوت قبول کی اور اہل وعیال کے ساتھ کو یہ میں دہائش افتیار کرلی۔

## باب ووقم سلطان کی جسلاطنی

خاص عرب کی سرزمین قدرت کی عنائت فرائیوں سے محروم ہے۔ پانی کی بیحد قلت ہے اور صحاراً قابل کا شت نہیں کسی قدر زراعت ہے بھی توغیر شفعت بخش صنعت و حرفت کیلئے بھی کھیا ہے گئے ایسی گنجائش نہیں ۔ موجودہ علومات کے اعتبار سے معدنی دولت بھی نہیں ہے . میتجہ یہ ہے کہ لوگ بدویا ندا در فیر شتقل زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں ۔ پانی اور چراگاہ کی تلاش میں جگہ بھرتے ہیں بٹل امرہ کوجرب آبادی کے میشتر صحتہ کی کیفیت بیم تو تر تدک اور معاشرت کی ترفیات محال میں یہی وجہ ہے کہ عرب کی ریاست کی کیفیت بیم وجہ ہے کہ عرب کی ریاست میں اس کا میں اس کا میں اس کا میاں اور کا کرکن نہیں ہوتے ۔ اس میٹے ایک ہی ریاست کا مہمت و ریتک بورب کی سلطنتوں میں قابل اور کارکن نہیں ہوتے ۔ اس میٹے ایک ہی ریاست کا مہمت و ریتک بورب کی سلطنتوں کی طرح قائم رمینا فلات تریاس ہے ۔ اس میٹے ایک ہی ریاست کا مہمت و ریتک بورب کی سلطنتوں کی طرح قائم رمینا فلات تریاس ہے ۔

عرب کے مالات مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اکثر طکوں کی طبح وہاں کے سیاسی۔ مالات وکو اٹف کسی سلساز نظام کے ماسخت منصبط نہیں ہیں۔ بریں وجرسیاسی پیشیس کوئی اورخیب ال آرائی کچھے زیادہ تا بل وڑوئ ہیں جنگ عظیم کی وجہ سے عرب کے تعالیات خیر ممالک سے والبستہ ہو گئے ہیں اور حالات ہیں معتمد بہ تبدیلی ہوگئی ہے۔ بیکن کھرکھی گذرشت

واتعات كى رشني م م شتقبل كي خطق بعروسه كي خيبين كها جاسكتا انتشاري صدى كے آواخر ميں جبكه امارت مأل اپنے عروج برتنی بينہيں كہاجا سكتا تھا ك ریاض کی سلطنت دوبارہ زور کیونگی-اورحائل کی طافتورا مارت کونقشیرے سے معدوم کرد گم انسیج ہے۔ کہاسی صدی کے شروع میں رباض کی سلطنت اور تحریک و بابت نے ترکوں کی سلطندت عثمانيه كى بنيادوں كوہلاديا تھا بىكن نزكوں نے سالہائے ما بعديس اس تحريك كوبالكل كول ڈالاتھا وراس سلطنت كى بظلنى كردى تقى اب اس طاقت كاليمر أبهرنا اور تحريك كايننينا نا فأبل ليتن سى بات تقى ـ بظاهرات م كے مالات تھے جب ملطان ابن سعود بریا ٹروا ۔ ابھی تک عرب کے شیور تا ور ميرا پس مين بنگ کرليا کرتے ستے بيكن بھر بيمي عثمانی افتدار الک پر حام تھا۔ اور خانونی اور بين الاقوامی نكاهيس عرب ملطنت عثمانيه كاحقته تفاء غاص وب بیں ابھی مک تحریک عربیت پیدا نہوئی تھی ا درحب ولمنی اور قومی ترقی کے یاکیزہ اس زملنے بیں سعودی فاندان برسر ترنیزل تھا، گذشتہ صدمی کے وسط میں جب کہ اس فل ندان نے شنج محدین عبدالوہاب سے سلسلہ شخاد وموالفت پریدا کیا تھا تو طاقت اورناموری پردا ہو کی تھے ادرتھوٹے سے عصد میں تمام عرب مفتوح ہوگیا تھا بسیکن سلطنت عثما نیرمیں ابھی جان باتی تھی. ترکوں کے اکثر حصص واٹس <del>لیلئے تقے</del>۔ا دراس خاندان کی ٹرحتی ہوئی طاقت کوہے حد کھزور کر دیا تھا س انحطاط کے زما نہیں میں میں نیاندان اندرون عرب کے کچھ علاقے پر قابض رہا۔ان کا اصلی یا ٹینٹخت در میرمصری افواج نے آل سعود سے چیس لبیا تھا۔ لیکن اس کی سجائے قریب ہی اب شہر یا ض قاغُم موكبيا نها. عرب ہیں آئے دن خانہ جنگیاں ہر پارتنی ہیں اور مذہبی ریاستوں کی حد و د با قاعدہ طور پر "فاتم ہوتی ہیں۔ ایک فابل حکمان اپنے غافل ہمسائے کے ملا قدیر حیابیما رنے سے مہمی نہیر جی کتا اس زمانے میں فدبیلہ بنی شمار کی نامورسلطنت مائل میں قائم تھی۔ان کے مشہور معسرو من امیر محمّد رہنے تب نے عرب کے صحرائے شمالی کے تنمام ولا قول کو فتح کر لیا تھا۔ بیٹخص بڑالائت اور نامور گذراہے۔ وُہ

ترکی حکومت کے عقوق شہنشا ہیت کو بدل وجات سلیم کرتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا خانداج بنگ عظیم کے زمانے نگ ترکول کا دفا دارا درجا نثار رہا۔

امره شائر بس محدّا بن رشید نے و ما بیول کے پائیتخت ریاض کو فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کرلیا ۔ بید باوشاہ ریا بیول سے عدل وانصات کا سلوک کرنا رہا ۔ اورعواس کو بظاہراس کے خلات کا انسان کے ملات کی گنجائش مؤتش ، ویا بی آبادی بنظاہراس وا مال سے رہتی تھی۔ لیکن بھر بھی اپنی محکومیت ، ورغلای بر خوش مزتشی بتلاث لمدومین انہوں نے حکمران کے خلات بغادت کی ۔ اور مہبت کشت وخون کیا ۔ لیکن انتوام شکھا ہے۔ کشت کو گئی ۔

اس وانعدے و ہا بیوں کار ہاسہ ارشوخ با آر ہا، اور دہا بیوں کے امیری الرحمان جوموجو و ہ سلطان کے باب تنفے ، اوراس دفت اکس ریاض میں ہی بطور ما ٹل کی رعبت کے آبا و تنف استال سلطان کے باب تنفے ، اوراس دفت اکس ریاض میں ہی بطور ما ٹل کی رعبت کے آبا و تنف استال کے مارس کی مورت اس کے خاتمان سے بغاوت کیلئے باز پرس کر گئی ، اور سخت سلوک دوار کھیگی بساحل خلیج فارس کی طرف بھاگ گئے ، بیکن ترکوں کی طرف سے نیرس تھوم ندد کھیکرا ورکھی عرصہ فستہ و خراب ہو کر کویت کی بنا ہ میں افارت گزین ہو گئے ۔ کویت کو بیت کو بیت کی بنا ہ میں افارت گزین ہو گئے ۔

شیخ مبارک نے کویت پرزبر دستی قدیمند کمیا تجوانتها لیکن عمدہ نظم دنستی اور موتیوں کی تجارت
کی دجہ سے اس کی دعیت نوش اور مرفع الحال تھی ۔ اندروں عرب کے حکم ال اور عرب تبائل کے شیور خ اورا مرا کویت کو صد کی نگاہ سے ویکھتے تھے ۔ اور تمار کرنے کیلئے مناسب موقعہ کی تلاش میں تھے ۔ ترک تجارتی نقطہ نگاہ سے اس علاقہ پر مقت سے دانت رکھے بیٹھے تھے جزئنی کی حکومت بندا در بلوے کو کویت تک چیلانا چاہتی تھی ۔ زار روس بھی اس ما موقع بندر گاہ پر نظر جمائے بیٹھا تھا ، ملل باراتھیاس کویت تک چیلانا چاہتی تھی ۔ زار روس بھی اس ما موقع بندر گاہ پر نظر جمائے بیٹھا تھا ، ملل باراتھیاس کویت انگل شید بھی اپنی مفاوسے نما فل نہ تھی سلطان مبارک اپنی تمام مشکلات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ اور اپنی استحام اور محافظات بیدا ہوگئے۔ اور کویت اس حکومت کے قل حافیت میں آگیا

اس جلاد طنی کے زمانے میں عمبدالرحمٰن کے ساتھاس کا خاندان بھی موجود تھا۔ ورضمنا اس کا او کاعبدالعزیز موجودہ سلطان بھی واس زمانے میں عبدالعزیز نے اپنے ستعقبل اور قبیام سلطنت سعودیہ کے لئے نتجاویز سوعییں واس نوجوان کے ابتدائی دنن سال توسلطدن حائل کے رست نگر ہوکر

ا وراسینے خاندان کے زوال ویکھینے میں صرب میر گئے ، اوراس کے بعد نقریبًا دستٰ سال ساحل خلیج م وَرَبَدِرَ مِينِ فِيهِ اوربدووُل کے عادات وخصائل مطالعہ کرنے میں بیبی وہ تربریت بقی جوسلطان عبدالعویز عدر طفولیت اور منفوان شار مین نصیب بوئی سلطان نے اسی زمانے میں ریاض کوروبارہ فتح کرنے کاعوبم صمیم کرلیا تھا عبدال<sub>ت</sub>ھٹن غربیب الوطنی کے زمانے میں بیٹے کے عربم راسخ کودیک*ے ایسے* تقصا ورحبال مأم مكن بوسكتا نفاءاس كي حوصلها فيزا في كيمة تصنيما بكن يشكل يبحثي كه اس ارا ده كو جامٹیمل کیسے پہنا یاجائے بعبدالرحمل کے پاس خویش دا قاب کے علاوہ جا نثاروں کی نہائیت مختصرسي حميعت تقبي فشيخ مبارك ولسلف كويت سينهاس كومامن ومسكن عبطا كريا تقياراس يسطعاه کی توقع بھی تھی نتیج کوجیب اس تتجویز کا علم تئیا. تو وہ بھی خفیہ طور پرا مداد کرنے کہلنے بدل وجال تثیار بروا كيونكه امارسنه حائل كاكانثاس كيهلوس هي آرام و رئيس تفاينما ندان مامل كاسرآوروه فردمحدابن رمشيد فاستح ريامن عص مله يمين فوت بهوي كالخصأ بسكن فابل جانشين حيور كرنهس كبياتها عبدالعزيز شيخ مبارك والفيكون كنظمه ونسق كوبغورمطالعهكرنا نضاء ورسخر برها صل كرر التفاردة ینخ کی مائل درماض کی سلطنت کے فلاف سنجاد بزسے بھی ہے خبزہیں تھا۔ چنا بخرا نیکسوس صدی کے آ واخر میں عبدالعزیزنے بیٹھسٹوس کیا کر یا ض پرحملہ کرنے كامناسب وفت آكيا ہے ۔ بېكن دا فعد بير ہے كرعبدالعيز يزنے حالات كا اندازہ فلط كيا مفااندرو عرب ميں ابھي آل رسنسيد كا اثر ولفوذ زبر دست شما داوران كى طاقت كافي تقى . بیشتراس کے کدریاض فتح ہو۔ا درآل سود کا پرجم میراس پرلہرائے عب العزیز کواہمی کھے رصدانتظار كهبنجينا نضاء

## بار بسومم سلطان کی کویت میں سکونت

ناظرین کومعلوم ہو گا کہ خلیج نارس کےساحل برکویت ایک چھوٹا ساعر فی نفسہ ہے جو کہ ا دسط درجه کی بندرگاه کا کام دیتاہے۔ کویت کے ایک طرف سمندرہے ۔ اورد وسری طرف وسیعے . خاص کویت کی زمن خشک اور ہے آب دگیاہ ہے یکورے شہریں ایک باغ بھی نہیں - البنة ب کہیں الی کے عرف سے درخت نظر آجاتے ہیں۔اسی شہرمی خاندان سعود مختصر سے ایک ان میں رہتا تھا جس میں صرت بین کمرے صحن کے ار وگر دینے ہوئے تھے جیفتین نہمی تفیں اور مُؤرکے شنے کی منی ہوئی تقییں ،اورکھٹر کسیاں ٹرانی وضع کی تقییں۔ پیشترازیں بیان ہوئے کا ہے ، ک ران معود نهائین وسنع نشاءاس لئے اس تنگ ذناریک مکان میں بڑی دقت سے گذرال لئ تآ ہوتی تقی ۔ ریاض میں اُن کا تھل دسیع عارت تنی : نبیبا میرہ کے ہاں تھی بیالوگ وسیع صحرا میں رہتے عِلَةَ آئِ مَنْ مَنْ الله وجودات مع موجوده مكان كَي عَلَى اور مجي زياده محسوس بوتي تقي بيدلوك بزي عسرت سے زندگی سیرکرتے تھے وجہ پہتھی کہ گو ترکول نے ابتدائی اوپس ماہا نہ وظیفہ ویٹا مقررکیا تھا بیکن و ہ إ قاعدگى سے اوائىگى نېيى كرتے تھے .اور محد دالئے كويت خود اپنے ياس سے مبنى نہيں دیتا تھا مالئے كوميث ان توگول ہے و كوستنا نة تعلقات ركھتا تھا بىكى كيونكەب حد خيل تھا اس ليے انكى پرورش ب طرون توقبه زیقی آخر کاریه وظیفه باسکل مبندی گیا۔ دحبر بیسیوٹی که نزگول نے ایک د فعہ پھرانہی شرائیط نگری ا مرادیدش کی عربدالرحمان نے دو بارہ ان کارکیا جب ترکول کوان سے کوٹی اُم یدندرہی. تو ائنہوں نے مدو بالکل بندکر دی اس مولم پڑانہیں (عبدالرطن معلوم واک ترک والنے کویت کی دسا طب انہیں وظیفہ نینے سے بیں۔اس بات پرائہیں بور رہنج بڑا۔لیکن غربت وا فلاس کی وجہے منهول شُده رقومات والبس مذكر يح.

ىعدمانت سال تىك نازك بيونى . كەبساا د قات خورو د توش اورلىيا الرحلن ابينے وفارا ورجا و کے باوحود فرض مر داشت کرتے پرمجبور ہوجا عنزیزاین سعود کی تمریندرہ برس کی ہوئی . تواس کی والدہ ما جدہ نے ایک لٹی کر دی بسین غرب<sup>ین</sup> کا ٹرا ہو کہ شاوی ہے معمولی افراجات بھی ہیٹسسرن*یں تھے۔* انحوکا برنا جرنے مالی امدا دبیش کی یعبدالرحمان رنجبیدہ خاطر نوبہت ہوئے ۔ سیکن مجبُورًارضام يفتينًا بيزندگي ذكت ويدما لي كئقي. يؤمفلوك الحال خانمال بربا دملاوطن اينے ياكبزه فح سے وُور دل میں نا قابل حصول اُمیدیں نظے افلاس دیرسٹیان عالی کی زندگی ہسرکر رہے ستھے پیش گناه ا درآلودگی اوزنگبت دگمراهی کا هجوم تصالیمیت میں دیند ایابیان نجد کھی ر<u>ستے تھ</u> ت رکھتے کتے۔ان لوگوں سے نما ندان سعور کوریاض کے ہے ذفتاً فوقتاً ''گاہی ہوجاتی تنبی لیکن اب تک آمیدا فزانظرنہیں آئے تھے۔ابن رش عكومت كوكونه استحكام بوكيا تصااوركسي كويغادت كرف كي جرأت ندري تقي. العزمزاس سعود كيك نئے تجربات ومشا مات كيك بے نظير ونے خشاک و ما بھوں اور دحشی صحار نمول کی معاشبت ہی دکھیے کفی کربت غلوطرتھی.انواع واقسام کے لوگ تھے بہند وستانی۔اہرانی عرب اڑتنی ترک اور پیمودی مخ میتوں کے دوگ تے جاتے رہتے تھے بیکن شہری تمکن کی دجہ سے سب کے سب خوش کلام ا در ُرا خلا*ق سقے عب*دالعزیز کو پیشنزاز<sup>ی</sup> فستی و معصبیت کی زندگی دیکھنے کا آنفانی وانتفاءوه كوبت بين معمولي شهري كي زندگي مبسركر تا تفاء سرّفسهما ورمرطبقه كے لوگول سے بيل جول تھا نیتجہ پیٹواکہاس کی نظر کو وہ وسعت اور دقت حاصل ہو کی حیرکی وجو داندرول عرب کے یمیں محال ہے بسیکن بیاعترات صروری ہے کہاس کی ذاتی زندگی اہم مجھن مذہبی تھی ملؤة كى پورى پابندى بدسننورسابق تقى عبدالرعلن تهيى اينے فراڭيين بگريداشت عافل من نفے جنا بنچ عبدالعزیز کی جوانی کے واس عفت پر کوئی داغ اور بدنها دصتینہیں. اس دفت میدانعزیزا بنی غمر کے اعتبارے بہت تنومندا در فوی میکل ہوگیا تھا تو الٹے

زمبنیه تربیت یا نته نصر. اوراخلاق میں مصاوقت اخلاص حق شناسی اورصا<sup>ن ک</sup>و کی عاصل تقی

اس قیام میں گروالئے کوبت کا بھائی مبارک عبدالرحلیٰ کے پاس اکتر آیا جا یا کرتا تھا مباک
کے تعلقات اپنے بھائی سے کشیدہ تھے کئی برس پیشتر جبکہ دہ جوان تھا دونوں میں تنازعہ جیکا
تھا۔اوردہ اسی باعد بشبئی چلاگیا تھا۔ وہاں کی پرشورزندگ میں وہ اپنا تمام اٹا شر کھو بہتے اتھا بہال
تک کراپنی دالدہ کے جواہرات بھی بہر کر کھا چکا تھا جب وہاں سے واپس پھراتوا یک دھڑی بھی باس
نہیں تھی۔اس کے بھائی گئی کے ساتھ بہنوزنفرت باتی تھی جمد والے کے میں تو کمین خصائی کا
انسان تھا۔اوراپنے بھائی گئی کے ساتھ بہنوزنفرت باتی تھی جمد والے اس سے فائف بھی رہتا
تھا۔کیونکہ کوبت کے باشند سے مبارک سے محبت رکھتے تھے جمد مبارک کو تہی دست رکھتا اور
مبارک اس پر بزرگا دشفقت رکھتا تھا۔ دفتہ مبارک کے تعلقات عبدالعزیز سے دوستانہ بوگئے
مبارک اس پر بزرگا دشفقت رکھتا تھا۔اکٹروعوتیں کھلاتا بہت باتیں کرتا۔اوراپنے ونسیاوی
مبارک اس پر بزرگا دشفقت رکھتا تھا۔اکٹروعوتیں کھلاتا بہت باتیں کرتا۔اوراپنے ونسیاوی

جوب که ابن سعود کی تمرسترہ برس کی تھی۔ ایک تجیب واقعد رُوندا ہُوا۔ مبارک بھائی کے تحقیر آنمیز سلوک سے تنگ آگرا یک رات اپنے ایک عزیزا درا یک عجمانی خادم کی عیت میں تاکسیں جاگئسا۔ اور بھائی کو تنل کر کے کو بت کا والی بن بیٹھا۔ لوگ پہلے ہی محقہ کی سخت کیری اور شخصیل زر سے نالاں منے انہوں نے ابطیت فاطر مبارک کی حکومت قنبول کرلی۔ اس واقعہ کے چیز مرم مختلبعہ محمدا بن رشید بھی مرکبیا۔ اس کا جانشین فیمال عزیز ابن رشید طهاع نالائتی اور محفی ناکارہ تھا جھار بیٹر یہ نے بڑی عظمت وسطوت سے حکومت کی تھی۔ لیکن عبدالعزیز کے اوائل فہد میں ہی اکٹر قبائل اس کی خفیف حرکتوں کی دجہ سے ابٹا وٹ برآ ماوہ ہو گئے۔

مبارک والنے کویت کے شخت نشین ہوتے ہی فاندان سعود کی اہمیت میں معتدرہ اضافہ نُوا۔ یہ لوگ والنے ملک کے گہرے و رست سمجھ جانے گئے۔ اور آل رشید کے جانی وشمن زیادہ عرصہ مذکذ رائفاکہ ریاض سے بینیام ہنتی گئے۔ کہ نجد کے لوگ ان کیلئے چشم براہ ہیں، اور حکومت وشرید سے بغاوت کرنے پرکمر بستہ ہیں۔ پیشترازی ذکر بیجا ہے کہ فلیج فارس میں اقتداد عاصل کرنیکے بارے بس جرئی اورانگریزوں کی رفابت تھی جب جرئوں نے دیکھا کہ شیخ مبارک نے انگریزوں سے تعلقات استوار کر لئے ہیں توانہوں نے ترکوں سے جوکورت پر بطانے نام عقد ہی سیاوت رکھتے تھے اسے معزول کراوینا چا با شیخ مبارک اپنے مسائی کونتی تھے اسے معزول کراوینا چا با شیخ مبارک اپنے مسائی کونتی تھا ۔ اور ترکول نے اس کی مکومت کو بالفعل تسبیم مذکبیا تھا ۔ اور ترکول نے اس کی مکومت کو بالفعل تسبیم مذکبیا تھا ۔ بہی وجہ اُسے معزول کرنے اپنیٹے کا فی تھی عام طور پر معلوم ہے کر سیاسی اغراض کوئیٹ نظر کھکراس زمانے میں المیکورٹ نیس المیکورٹ میں اپنیٹ تو اور اور ترکول کا دوست فلا مرکبیا تھا۔ بدیں وجہ اُسے مثالی کوئوت میں کوئی مرافلات کے خون سے شیخ مبارک کیخلات اُس ورئی کار وائی فدکر سے اُس کے مالوں کی مرافلات کے خون سے شیخ مبارک کیخلات کوئی کار وائی فدکر سے اُس کے دارت سے اُسے مدد تھی دی ۔ ابن وشید کھی کوئیت پر حملہ کر دینا بہت آسان ہے ۔ اس لئے کوئیت کو کمزور کوئی کر دینا بہت آسان ہے ۔ اس لئے کوئیت کو کمزور کر دینا اس کی سلطنت کی مسلحت بھی تھی۔

جب شیخ مبارک کواس تخریک کاعلم منوا ، تواست فکر بدا مهو تی مبارک کے پاس مذتوبا قاعده فهر بخشی اور مذہبی اس کی رعبیت جنگوتھی شہر کی فصبیل تک فائم مذخص اس کے اس نے تبائوعرب میں مددگار وحلیف پریداکرنے کیلئے واعی اور نقیب بھیجے ۔ مرّ و عجمان معطیر کے قبائل اس کے ساتھ ہوگئے بھے قبیلہ منطقت کا شیخ مسعدون بھی آگیا۔ اس وقت مبارک کیلئے فائدان سعود کی معاونت کی بھی سخت طرورت تھی ، اب و محمد الرحمٰن کوشٹوروں میں شامل کرنے دیگا۔ اور کمال اعتماد کا اظہمار

كرتارياء

میکن کیونکی مبدالریمان متقی اور پربیز گار منفی اور شیخ مبارک بدید معاشرت رکھتا تھا یا وژه لرحیت مقد کے احکام کی بھی پوری متا بعت نہیں کرنا تھا۔اس لئے وہ اس سے خوش رہ تھے بلکہ ابن سعود کو بھی حکم دیدیا تھا۔کہ وُہ شیخ سے قریا وہ بیل جول ندر کھے لیجن ابن سعود خفیہ طور پر شیخ سے قلافا تبرک تاریل بھی حکم دیدیا تھا۔کہ وُہ شیخ سے قلافا تبرک تاریل بھی اس بیشترازین ذکر کیا جا بچکا ہے ۔ کہ شیخ مبارک ابن سعود کو بہت چا ہتا تھا۔ اور بار بار اسپنے پاس طلعب کیا کرتا تھا۔اور بار بار اسپنے پاس طلعب کیا کرتا تھا ،اسے سلطنت کے نظم ونسق کی کیفقیت بتا تا ، دسمی اور سرکواری ولا قاتوں ہیں اسے شامل کرتا ،اس کی ان کرم فرمانیوں کا اسے متابل کرتا ،اس کی ان کرم فرمانیوں کا

نتجریہ ٹوا۔ کدابن سودجد پرسیاست بمغربی تمکن اورانتظام مملکت کے سلیقوں سے بخوبی آمشنا ہوگیا۔ نی الحقیقت یہی وہ تربیت تھی جس کے زیرا ٹرابن سعود کے جوہر خِاص نے پرورش پائی۔ اور مالبعد کی زندگی میں محیرالعقول کارنامے کئے۔

شیخ مبارک نے اداوہ کیا۔ کدا بن رہ سید کے علمے سے پیشتری اس پر تملہ کروہے جینا بچہ اس نے اپنے مبارک نے مبارک ہے جہ الرجمان کو نے اپنے اس نے اپنے مبارک کارخ کیا بعبدالرجمان کو تو اپنے ساتھ لیا ۔ ادرا بن سود کو تھوڑی سی فوج دیکر جنوب کی طرف زخصت کر دیا۔ تاکہ وہ وہ اہالیان سخد کو ابن سے درکے ضلاف شورش پر آمادہ کرے۔ ابن سعود کے ساتھ اس کا بھا کی جلیوی اور نجد کے جیندا ورلوگ بھی تھے۔ ابن سعود نے مستعدی سے اپنا کا مم شروع کر دیا بہ خدکے لوگ بن کو نے کی حکومت سے خوش ندتھے بشورش برآمادہ ہوگئے۔ اورا بن سعود سے ساتھ جو تی درجوتی شاائی سے کی حکومت سے خوش ندتھے بشورش برآمادہ ہوگئے۔ اورا بن سعود سے ساتھ جو تی درجوتی شاائی سے کی حکومت سے خوش ندتھے بشورش برآمادہ ہوگئے۔ اورا بن سعود سے ساتھ جو تی درجوتی شاائی سے کی حکومت سے خوش ندتھے بشورش برآمادہ ہوگئے۔ اورا بن سعود سے ساتھ جو تی درجوتی شاائی سے کی

اس معركدے عبدالرحن كومزيد مايوسى پيدا بوئى البھى تك خاندان سعودكى قسمت كردش

مين سي م

## بالبيام

رباض كى فتح خاندان آل سعود كے ورجد بدكا فتتى

صارف کے مقام ریشکرکویت کوایسی شخت سزیمیت بر داشت کرنی بڑی کی عبدالعزیز کے خیالا كل زنىدىل بوڭنے اس جنگ بيس فون كى مدياں بيركنيس اورآگ كاطوفان بريا بنوا۔ كويت ك يَ نُوعِيدِ العزيز كاارا ده صرف رياض كو فتح "ي كريينے كانتھا۔اب قائدان كجركي تم میں عبدالعززنے بہلے می معرکے میں تعانب لیا نھا کہ اگر کھے میلان یس آل رنسید کی افواج کامتفا بدنبیس موسکتا . نوچیکے سے جیما پیمار ناچا ہیئے ۔ چینانچیہ و ہاس ارادہ کو بر مهیرشرقی صحرا کی طرت جل بڑا۔ اب کی بارکویت کالشکر ہمراہ مذنخصا۔ البنز شیخ مسارک نے ا باربرداری دراسلحه وغیره ہے بھرا مدا دکر وی تقی : نفریبا بیالیس آ دمبول کی جمعیت سا تفتیقی - اکثر وارتقے ان میں سے عبداللہ بن جلبوی تھی سائھ رتھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے زما ما بعد بین نهائیت شانسته ا در نما بای خد مات سارنجام دین ۱۰ درا بینجه امبرا درعزیز کی و فاداری ا و ر بادقت ميں بيشة ثابت فدم ريا آل رمض پر کے حامی سمجھنے تنے کرعب العزيز اس مختصر جمعہ بن ورمعمولی سازوسا مان سے مجھور کرسکیگا کہ کین سلطان کاارادہ پر تھا کہ ماتور ماعش فتح ہوجائے مادہ نو<sub>و</sub>میلان جنگ ہیں مرحائے صحرانو ور دی کے دوران میں بدوی فنبائل کے چند لوگ بھی ننہمت کے لائچ میں شامل حال ہو گئے تھے لیکن جب انہوں نے ٹوٹ وغارت کا امکان نہ دیکھا توفرواً زرهٔ سا تفه چیوار کر<u>هایم گئے</u> منقیقت بیب کے عبدالعزیز اس دفت فوج جمع ندکرسکنا تفار مزبوادی ) 'بہت<sub>ا ہ</sub>یو <del>سکتے م</del>قصے۔اور منہ بی ضروری سازوسا مان کو میت سے نتینے مبارک اور عبرالزملن کے

پیغامات مراجعت کیلئے آرہے تھے۔ یہ دونوں سن رکسیدہ آخاص یہ سمجھتے تھے۔ کہ یہ جعیت آل رہشید کے ہاتھوں ضرور بالصرور تہہ تینج کی جائیگ ، لیکن عبدالعزیز کا ادادہ سختے کھے۔ رہبی گیا ۔ یہ مقا کیا آب طرح چارکا طفتا ورصح انو وردی کرتے دسمبراٹ ٹیس چاہات ہرادہ کے قریب بہنچ گیا ۔ یہ مقا کیا گا کے جنوب میں واقع ہے آل برٹ بیرکو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا ، کو عبدالعزیز اس طرف سے محلہ آور ہوگا ۔ وہ یہ سمجھتے سے کہ عبدالعزیز آئیگا ، تو شعال مشہرت کی طرف سے ۔ اس مقام پرعبدالعزیز کے وہن میں ایک انوبھی ہجویز بیدا ہموئی جنوری مطاب کے قریب اس نے اپنے سامضیوں سے مشورہ کیا ، قراریہ پایا کہ تقریبًا بیس آرمی فریب ہی ایک محفوظ متفام پرچھپ جائیس ، با تی عبالعزیز کے ساتھ دات کے اندھیرے میں ریاض کی دوسرے دن تاک عبدالعزیز کی طرف سے کو نئی کے ساتھ دات کے اندھیرے میں ریاض کی دوسرے دن تاک عبدالعزیز کی طرف سے کو نئی اطلاع نہائیں تو ٹوپے کے سے جان ہجا کہ کو کو اٹیس ، ورسمجدیس کے عبدالعزیز کی طرف سے کو نئی اطلاع نہائیں تو ٹوپے کے سے جان ہجا کہ کو کھائیں ، ورسمجدیس کے عبدالعزیز ہم افیوں سمیت مارا گیا۔

شهرکے قریب جاکرہ بالعزیز نے ایک نظیم اور کی اپنے بھائی مخترین عبدالوجل کی مرکرہ گی میں بندرہ آدمیول کو تھہ ا یا کہ مہم کی کا میا ہی یا ناکامی کو دُورہ ویکھتے رہیں اوراسکے مطابق علی ہیں میں عبدالعزیز وس جانث اور آزمودہ کا رہما شہول کی استان میں میں عبدالعزیز وس جانث اور آزمودہ کا رہما شہول کو ساخط بیکر ایک مجوّر کے درفت کے تنے سے سیاھی کا کام لیکر شہر کی فعیل پر چپڑھ گیا ۔ بھر پیختصر جاعت آہستہ آہستہ اور بھونک بھونک کے قدم رفعتی ہوئی چیدمکانول کی چھنول پر سے ہوتی ہوئی میند میں مائم شہر کے مکان کے باس بنج گئی بعبدالعزیز نے بڑھکر دروازہ کو زورسے کھٹا مطابا ایک محورت مائم شہر کے مکان کے باس بنج گئی بعبدالعزیز نے بڑھکر دروازہ کو زورسے کھٹا موالیا ایک محورت انہوں آئی گیا ہو بالعزیز نے بڑھ بیا کو گری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے انسادہ کہا ۔ اور اپنے آدمیول کو اندر داخل خاموش رہیں درنی گافور کریا جائے گا

اتقی اس برها دمیں جم گئے.اورران کا بقتیہ صنہ جاگئے رہے قہوہ پیا بھیجریں کھائیں اور قرآن فواني مين شغول ركي-صُبح ہوتے ہی فلید کے دروازے گھل گئے عبدالعزیز کے آدمیوں نے دیکھا کہ جا کھ کے فلگا ں کے گھوڑول کو طہلانے کیلئے باہرلارہے ہیں بسب سے آخر میں حاکم خود اپنے باٹری کارڈ کو ما تفدِ سیر فلعہ سے نکلا اورگھر کی طریب جل بڑا بحب العزیز کے اشارہ پراس کے ساتھی فورا گھرت ملکرما کم کے ساتھیوں برکیا یک حملہ ور ہوئے اس کھلے چوک میں رلوالورا ور تلوارسے فریفین میں روائی ہوئی عاکم ہے آدمی حکم آوروں سے تعداد میں توزیا وہ تھے بیکن اتنی صبارت شجاعت ندر كفت تف جنام علان ماكم رياض بندم رأيون سميت ماراكيا. عجلان نے مرفے سے بیشتر فلعہ کا دروازہ بند کروٹے جانے کا حکم دیدیا تھا جینا بنے علاً کا دروازہ ببند کرنے لگے تنے کرعبدالشدین علیوی نے مھانپ لبااور بڑی سمنت وخراُت سے غلاموں پر حلماً وربوكرانبين وروازه بندكرف سے بازر كھا۔ اسطرح برجب عبدالعزرز فلعدس داخل بوكها إتوآل رشيدكي فوج ا وشهركي رعا يالفظمها اطاعت كبارا ورعب العزير شهر يرلوري طرح فابض وتنمكن موكسا-بجلی کی سی تیزی کے ساتھ یہ خبر تمام عرب میں مشہور ہوگئی۔ کرعبدالعزیز بن عبدالرجلن آ ل سودگایارہ برس کی جلاوطنی کے بعد *کھرا ب*یاض برحکمران ہوگیاہے

ابن سعود نے شہر یا من اوقتے کرایا لیکن علاقہ انجی تک اس کے پاس نہیں تفا بخد کے دبیباتی اورصحالی باشندے انہی تک ابن رسٹ پدکی اطاعت بیں تھے۔ اُنہوں نے پہلے بھی اس ہے وانعات بار بادیکھے تھے کہ آج شہر فتح بڑوا اور درسرے دن بائھ سے نکل گیا۔ لیورے ے رس سے خاندان سعو دابن *رمٹ پر سے ب*را شکستیں کھاریا تھا جینا سخے جیند سونفوس تواہی ہود ء سائفیشامل موگئے بیکن عام لوگ علیلحدہ رہے۔ ابن سعود قدیم اور نئے رفقا کیسا تفاین شید كامقابد ندكرسكتا تفاءر شيدك بإس قنبائل شمارك مزاريا جناجونوجوان تقداس كي شهرت عام تھی۔ابن سعود نے سنحکم ارادہ کر لیا ۔ کہ بہر صورت ریاض کی محافظت کی جائے۔اس نے شہر ہے سٹھکا مات ایسے طریق سرکر دئے ۔ کہ ہبرونی حملہ کارگریذ ہو۔ شہر کی عام آبادی نے اس کام میں مردوی قِصبیل ہبت سی حکہوں سے گری ہوئی تقی۔اُنہوں نے از سرنو تعمیر کر لی یشہر کے گرداگرد خندق کھودی برُج بنا لئے بندونوں کی ہاڑ کیلئے فصیل میں سوراخ بنائے۔سامان رسد جمع یا ابن رشید کے عہد میں جواسلحہ زمین میں دفن کرکے جُھیا دیا گیا تنفا ۔از سرنو ترا مدکہیا ۔ابن سعو و نے شہر کی مرافعت کیلئے عاص آبادی میں سے ایک مشکر بھی تیار کرلیا۔ ابن رشید کوجب ریاض کے جین جانے کا علمہ سُوا۔ تو اُس نے از را وحقارت کہا۔ کہ ہو توت ہے جال میں چینس گیا ہے. اب بچکر کہاں جا سکتا ہے ۔اس وثنت وہ مصروت تھا.اس محامل کی طرف توجّه نه کرسکا-اس کے دل میں ابن سعو رکی کچھر بھی وقعت اورا ہمتیت نہ تھی۔ جانتا تھا ک بب جامو تكاس بي بضاءت جيهوكرے ي نيك كونكا -لیکن ابن سعود آسا نی ہے۔ وشمن کے دام میں آنے والانہ نھا۔ اس کوبا قاعد عسکری یں لمی تھی ۔ گروہ مانتا تھا کہ اگر کشیر نوج شہر کا محاصرہ کرہے تواس کے لئے شہر کے اندر کو تو

بنامناسب نہیں ریاض کومحاصرہ برداشت کرنے کے قابل نادیا گیاتھا لیکن وہ خود رشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا جاہتا تھا۔اس نے ریاض کی فتح کی اطلاع اپنے والدکودی اور لکھاک رباض کی حفاظت ان کے سواکسی اور کے مُبیرد نہیں کی جاسکتی۔

اطلاع ملنے برعب الرحل محیکے سے کوئٹ سے جل دے اور اپنے بیٹے عبدالشد کی میں الحصاکے داستہ سے ریاض پہنچے . بیسفر بڑے حزم واختیاط سے کیاگیا کیونکہ این رشید کے بیرخواه جابجاموجود نفیم-ا دروّه خود رباض برحمله کرنے والائفا۔ابن سعودنے جلیوی کوابک س

بحَّاس آومیوں کے ساتھانے والد کے استقبال کیلئے بھیجا.

رماض کے ماشندوں نے عبدالرحمان کا استعقبال ٹرے جوش وخروشس سے کہا آمد ليحه دنول بعدعب دالرحمل في شهرك علماء دمشائخ عما مُد دا كابر كوجمع كبيا إدراً بمكي سامنے بن سعود ہتی میں امارت ریاض سے دست بر دار ہو گئے . نشان کے طور پراُنہوں نے ابن سعو دکوسعوہ کمرکی شمشیرِطاکی بی<sup>د</sup> ملوار <del>بیج</del>ھلے سوبرس سے اس خاندان کے قبیضہ میں جلی آتی ہے .اور فتح و سرٹ کانشال سمجھی جاتی ہے۔ بہ تلوار نہائیت نفیس ہے بھیل دشقی فولاد کا بٹا ہڑواہے <sup>و</sup>ستے

پرسونا چرط صام واسے اور نیام پر جاندی کا کام کیا ہوا ہے۔

گوعبدالزهن شجاع اورنبنگو نقه بسکن ایردائے شیاب سے مطالعہ کا شوق رکھتے تھے او پر ہنرگاری کی زندگی بسسرکرتے تھے بئول جُوں عُمر بڑھتی گئی۔ مذہبی شخف زیا دہ ہو تاکیا ۔ سارا دن قرآن ادر مدیث کے مطالعہ میں صرت کر دیتے تھے. بسیاا زفات مرا تبہ کیا کرتے تھے . اپنے ہبٹول کی حوصلہافرالی نوکرتے تھے اورمیٹ بیشو روں سے بھی تینیف کرتے رہتے تھا ہے۔

اب نود نياوت كرنانها بنت تق ـ

ابن سعود مدستُورسالبّ اپنے والدست بہن تعظیمہ و تکریم سے پیش آتا۔ نماز کی جماعت میں عبدالرحمان امام بنتے اورابن سعود تقتدی ہوتا۔ ہرمعا ملہ میں ان ہے استصواب رائے کر تالیکر ب فرمانسروائی اور عکم انی ابن سعود کے ہی ذُمّہ تھی اور اسے ہی یُوسے عرب کے فتح کرنے کی

بشهر كى حفاظت كے انتظامات ہو لئے توا بن سعود نے اپنے والد كو تهركی مانع

كا ذُمِّه وارقرارویا چیده سپاسیول كی ایک جمعیّت سائقگیگرخود شهرست بپل كھڑا رہُوا بسواری كانتظا گیہ نفا کرسوا ونٹ اورجالیس گھوڑ ہے پاس تھے اس محرکے میں اس كا بھائی سعدیمی کو تورتھا بیشخص وضع قبط خاورعا دات واطوارمی ابن سعود ہے بہت مشائبرتھا سعدا بھی نوعمر کھا بیکن شند بجمرے ہوئے اورجہم توانا منھا حوصل مند جنگجوا وروسیع الاخلاق تھا بسیکن اس میں ابن سعود کی ہی توت فیصلہ یاضبط موجود نہتھا ۔

ابن مو دیشکرکونیکرمنبوب کی طرف صُوبجات انظیجا درخرج میں بینجیا بہاں کے شاریخ دواسیر قبائل کے تقبے بیرلوگ اسکی ماں کے تضبوط دل ژئمۃ دار تقبے اور تدت سے خاندان ڈیڈیکی نخالفت پر تیکے اسٹی ہے ابن سعود نے بڑی مستعدی سے ایک نظام کے ماشحت کا م شرقہ ع کیا۔ وُ ہُ گا دُل انگادل جا آیا۔ لوگوں کو آلِ رشید کے خلاف اگسا آیا۔ نہیں اسلحہ دیکہ مدافعت کی تعلیم کرتا کہتھی کہتھی دیہا نیوں

کی دِصلہ افزائی کیلئے چند آدمی اپنے ہم ایٹیوں ہیں سے ال کے ہاس ہی بیٹی وڑھا ۔
ابن رشید کے سیا ہیول نے ابن سعود کا تعاقب تنم دوع کیا بلیکن ہیں ہیں اس کے ہاس ان شہر شیک کسی ہیں اس کے ہاس ان ہوئے کہ سینے نہ طوہ تال بلکہ ٹری سرعت ہو آگئے کئی جا تا اور اور کی سینے اس کے این سعو دان کے ساتھ الرف کے بلیٹے نہ طوہ تالے بلکہ ٹری سرعت ہو آگئے کی جا تا اور کا وال کے اندر جانے ہیں۔ تو محصور ہو جانے کا خطرہ ہے ۔اگر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو دیہا تی ہزا ہم ہوتے ہیں۔ تو دیہا تی ہزا ہم ہوتے ہیں۔ اور این سعودان کی کمک کو پہنچ جا تاہے ۔ ابن سعو درات کے اندر صب ہیں۔ ان کے خیصے و شرکا ہو لیا لیت اگران کی کوئی جاعت تنہا بیٹے جورہ جاتی تو این سعود کو این سعود کو اور ان کے اندر صب ہیں اور بادر ان کی کوئی جاعت تنہا بیٹے جورہ جاتی تو این سعود کو کہیں کہیں ذکہ بھی دی۔ در باوکر ڈالتا بعض دیہا ت انہوں نے نتیج جسی کر لئے۔ ابن سعود کو کہیں کہیں ذکہ بھی دی۔ اسکین دیکہ بھی وصلہ نہ بارتا اور جمیشہ ان کے تیجھے نیجھے نگار ستا۔

ستخرکار دُہ ابن سعود سے خانف ہوگئے۔اس کی سریع الحرکتی اُنہیں تیجے کردنتی تھی اسکی شجاعت وبسالت ضرب المثل ہوگئی تھی اس کے کارنامے زبان زوفلائی تھے جو بابن رشید نے یہ فسانے شنے تو بہت جھنجلایا۔ دہ حکم الن تواجعا نہ تھا لیکن اس کے خمنہ ہ سیاری ہو ۔ نے میں کلام نہیں اُس نے قبائل نتحارمیں ہے ایک عظیم انشکر تیارکیا۔ا درا بن سعود کی سرکو لی کے لئے روان ہؤا جب ریاض کے قریب پہنچا۔ تو معلوم ہُوا کہ شہر کی مدا فعت کے انتظامات ہے۔

<u> منجک</u>یبن اورلامحالهٔ محاصروکرنا ب<sup>د</sup>رگا-این *ریشید محاصره کوییند مذکرنا تنف*ا وُه جا به نامخفا کویس ط ابن سعود نے جھادمیوں کوسانتھ لیکرریاض کو فتح کر لیاہے ۔ وہ تھی بلامحاصرہ کئے شہر فتح کر۔ حود حنوب کی طرف گیا موات اور در مف کرمتھا بلیر کرنے سے ڈر تا با خرج کے صدرمنفام مراہم سنے ابن سعود کی اطاعت اختیا رلی تقی ہے ویز ہونی کہ ریاض کا بہیا ندر کھکر دیلم رحملہ کیا جائے۔ ابن رشید کی بیرجال کامیاب رہی وُہ نا جان نامی کا ذٰں کے پاس جو کہ وہلم سے حالمیل کے فاصلہ برخفا۔ پرنیچ کیا اورکسی کو کانون کان خبریذ مبولی-ابن رشیدیے ارا وہ کیا کشند بابسری کمیلئے بہیں تصهریے اور عنبے کو وہلم کارخ کرے زین سود جانب جنوب بهت فاصلے پر نفاج ب اُسے ابن رشید کی آمد آمد کا مال معلوم تُوا ، نو و سجھاکے فیصلے گئن وقت آپنیجا۔ ریاض کی فتح نے لوگوں کے دلول میں اس کی وقعت پیمارا دى تقى بىكى چىنىقى كاميا بى <u>كىڭ كىگە</u>مىدان كامعركەضر*ۇرى ئ*فا-ابن سعود نے بشکر بھر تی کہ ناشر وع کیا ۔ لوگ ابن رشب یہ سے خالف سانی ہے آمادہ مذہر نے تھے بیکن ابن سعود کی ترغیب وتخریس دلانے پراثنا اتر صرور تجوا ماس كے ساتھ شامل ہونے كيلئے تنيار ہوگئے۔اس وفنت ابن سعود كى فور دونوش كا نے کیلئے بھی فُرصت بیٹسر نہ آئی تھی۔ راننے میں جلتے جلتے کچھوکھا بی لینما تفانیا لى مهلت نزگفي . وُہ بلغار پر بلغار کرتا تھا ،ا درفُرصت کے او نات ہوگوں سے سجیٹ ڈسجیس م*س صرف کر*تا نفا ان انتحک کوشنشوں ہے اسکی صحوت بھی خراب ہوگئی بیکن اس نے موقعہ کی نزاکت اور وقت كى البمتين كوسم حدكر كام كرنانه چھوڑا استخر كارابك سزارا دميوں كى جعيب فراسم موكئى -يه معتبت موضع توطه كي قرميب قبيام پذيريقي كه خبرېنجي كدابن رشيد ناجان مين مقيم يي ور دہلم بریملہ ورمونے والاہے ۔ حوطہ کا فاصلہ وہلم سے ستر شیل کا تھا۔ جولوگ موقعہ بر موجو د تصے۔ اُنٹہی کوسا تقدابیکراہن سعو دعیل بڑا یہ تقرمیل کی مسافت راتوں رات قطع کر فی تھی ۔ ابس موم کی اُونٹٹی تقلی ماندی تقی ۔ اور قدم توقع مربع تھوکریں گھا تی تھی ، ایک عبکرج ب ابن سود نے تیز علیانے کے لئے مہیز کی نواُ ونعثی جاروں شانے جت گری پڑی ، ابن سود ہی گرگیا۔ ایک سانڈ نی سوار

بإنفاراً ونٹنی کی کھوکرے وہ بھی گرا ۔اس طرح پر جاریا ننج سوارا یک ہی ماکہ گرگئے ۔ابن نعے تھا۔ گارد کے سیا سول نے آگریدقت تمام این سعود کوا عظا نقے جوہنی کہاہی سوو کوہوٹن آیا ۔ کوچ کا حکمہ جاری کم بشمال محجِّر ول کے جُھنڈ نے ابن سعود نے نشکرلول کو بہال تھیرایا۔ اور خود تشہر کے وازے بند کروٹے گئے۔ اوفعیل بربسرہ ہوکی مقرر موکیا۔ بانتها بفخورول كيسواا ورتوراك منتقى ببفته مجعرس اله كثُّه السكيسم بإزورزورسية تبل كي مالش جب انگلے دن کی صبح ہوئی ۔ تواین رُسٹ پرسیا ہ کو سکرشہر کی طرف بول كيلينه أبك مخصوص عكم منتقبن كردى تفي اور تاكبيري عكره یا تھا کہ وہر تھیں رمیں بغرض بیٹنی کہ رشمن کو محلہ کرنے برحرات ولائی جائے۔ فوجی انتظامات مینه فارخ بوکراین ستودشهرین دا بین آگیا وه کھانا کهار ما نضار ک<sup>ا</sup> جنگ پر دُنکاپڙا . و بن کونزام وگيا اور کارد ڪي سپا ٻيول کوسا کھ ليکر سيدان کي طرف جلا پيد

بياه فلب ينظي ميهنه أورميسره يرشترسوار تنفيه ابن برنشيد سزيرت رميز من أمهاكرتنگ آچكاتها اورايك بي تملين قطعي فيصله كروينا عاميرا القاراس كى فوج دوروية فيطادس بإسه طمطراق سے برصر منى ابن سعود نے ابھى تك فائر رنے کا حکم بندریا تھا اس کی سیاہ نے عجب طوفان برتمیزی بریا کرر کھا تھا. وہ جوش وخروش کے ما تقة حمله كرنا جامتى تقى بىكن ابن سعو داس ناك م**ين تفا كردشمن اپنى قىياً گاە يوكا فى رُوزكل** 🚅 لڑھنگ تنمروع ہو جونہی کہاس نے فائر کا حکمہ دیا۔ ببیٹھارگولیاں فضائے اسمانی کوچیرتی دشمن کی ط ب كئيں ابن رشيد تتحير خفا كر شمن كى تغداد ميں اننامعقول اضافد كهاں ہے ہوگيا ۔ وُوالى اسی ناقل مس نفا کرابن سعود نے مکلحنٹ بڑے زورشورسے تعلیکر دیا ، اور دشمن کی صفیس الب دیں ابن رشید کے یا ڈن اُکھڑ گئے۔اس کی فوج میب ران جنگ سے بے نزنیبی سے بھاگی ابن سعود نے تعاقب کیا۔ وربہت و وزنک وہا تا چلاگیا ۔ابن رشید کے سینکرموں آ دمی میدان حباک ہیں ببين رسبت بهنبون كا و وڑ دھوپ میں خانمہ ہوا نجلبل تعدا دھيوک پياس اور تعاقب كی سوپزو مرمان الم تبلی کی تی سرعت ہے پیرفسر تسام عرب میں سپیل گئی برسوں میں بیہلی فتح تقی ۔جو کہ هاندان استودكے ایک فرد كوابن رشید كے متفال ملے بیں حاصل ہوئی حرج اورا فلاج كے مشوبول ين بغاوت كي أك بعرك أسطى ماغيول في ابن رشيدكي فوج كومارماركر بعبكا ديا -اسطرج برتما بنوبي تجرمي ابن ودكانسلط مبرهكا بيان برديكات. كداين ريشير تفي حوصله مندشخص **نفا بتمنت نهارا . وهسجمتا نفا ك**دا قتدار کی بنالی کیلئے منگ کرنانہائیت ضروری ہے ا در منگ بھی مبلدا زمبلد ہونی چاہئے۔ تاکہ ابن سعو د مرزید لما قت ندچیر سنکے برَوننی که هامل بینجیاراس نے ایک نیالشکرمرتب کرلیا۔ اور کویت کی طرف حملكية كابهاندكيا فينخ مبارك والن كوبت ف ابن سود ا مراوطلب كي . وم يهييني دها كهائي يبيانها رياض منها يك سلكر جرارسائد ليكركوب كى جانب على يراء ابن رشيدكى خواہنٹر ہیں تھی۔ رُہ چاسٹا تھا۔ کر رہا ص کے جنگجوشہرے باسر علیے جالیں ، تو وہ حملہ آور ہوجیٹا پخہ پونٹھ ہانے ہی جنگوب کی طرف مُرا - اور رباض کی طرف بلغار کردی بسیدالرحمن پہلے سے ہی مُلفعت

كيلية نيار تقد ابن رشيد ف لا كدر ورما را ديكن شهرك اندر داخل نهوسكا

ان فتوحات سے ابن سعود کی حیثیت بس نمایاں اضافہ ٹوا۔ اب نجد کا نصف سے زیادہ معتماس کے زیرنگیس تھا۔ اس کی شہرت ملک بیں تبیل حکی تھی. وہ ابن دست بدایسے بیننباک

المبركوشكست وتصحيكا نفا كافي فوج فهتبائفي اورروزا فرول ترفي برتفي -

س<mark>ن قا</mark>مدًا ورسط قاریری این سعودا دراین رشید بار بار دست وگریبان ہوتے رہے۔ ہمر معرکہ میں ابن سعود مّدمقا بل سے بڑھکر ما بست قلم کا کے شروع میں تحطہ ورخشک سالی کا تنہا ہمگئی۔اورفریقین نے تنگ آگر دینگ سے ماکھ اُٹھا یا۔

معیقت میں ابسلطنت کیلئے جنگ دفتی۔ بلکہ ابن سعودا درابن رشید کا ذاتی عناد بہت بڑھ گیا تھا۔ اوراب ان کی ذاتی جنگ تھی۔ رشید قبیلہ شما یک دوگوں پر بھروسا کرسکتا تھا۔ اور ریاض اوراس کے کردونول سے لوگ ابن سعود کے حاتمی کار تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے قبائل جنگ میں شرکت توکرتے تھے بہکن کسی ایک فریق کیلئے بھی وفادار نہ تھے۔ مطیر حرب قتیبہ عجمان کبھی ابن رشید کی طرف ہوجاتے تھے۔ اور کبھی ابن سعوہ کی طرف جُونہی کہ ایک فریق کو خفیف سی شکست ہوئی۔ یولگ بدعہدی پر اُل گئے۔ ایک فوج مز بہت اُسطاکر پسپا ہوئی اور یہ دغاباز صحرائی ابنی ہی فوج پر حملہ در ہوگئے عرب ہیں با قاعدہ فوج کا نظام تنہیں ہے۔ بوقت ضرورت مختلف قبائل سے لوگ بُلا لئے جاتے ہیں نظام رہے کہ ایسے حالات میں امریری ذاتی شخصیت کے علادہ کامیابی کی اور کوئی ضمانت نہیں ہے

ابن رشید مطنئلنے قد کا سیاہ فام منحنی سا آرمی تضا سخست مزاج کمیں نہ ورا در قدرہے بد تمیرز واقع مُراستھا۔اس میں تحل دصنبط نام کو بھی مزتھا۔ در نہی قبائل سے معاملہ کرنا جا تنا تھا۔ وُہ زورِ پاڈھ کو سواا ورکسی طاقت کا قائل مذتھا۔زورسے ہی حکومت کرتا تھا۔لوٹ مار کیپلٹے جنگ کرتا تھا۔ادر علاقے کے علاقے تباہ وہر ماوکر دیتا تھا۔

ابن سعود نتیاض طبعیت اور فرافدل تفا-اور بے انتہائے آل ور بُرو باری رکھتا تف ا قبائل کے لوگوں کو پر جالینے کا فداوا و ملکہ رکھتا تنفا شجاعت اور بسالت میں اپنی نظیر ندر کھنا تنفا۔ اس میں زبر دست فوداعتمادی موجود کفی اور دُری بقین رکھتا تھا کہ اُسکی خلقت بہی اس لئے ہوئی ہے کہ نماندان سعود کو کامیاب و با مُراوکر دہ جوعلاقے و ، فتح کرتا تھا ۔ اُن کی فلاح و بہترویس منہ ک دمیا تھا۔ یہ وہ خصائل فقے جنکوعرب دل سے محبوب رکھتے تھے۔

سنده کے گردگھیرا ڈال کرمیاں انہ کہ ارشیں ہوگئیں اور تعطیما تارہا۔ وہ انشکرسائند اسکیشال کی طرف اسٹیدیا۔ وانسزا جلدیا۔ وانس اوراسکے درمیان قام کا جو کہ خود کا ہی ایک حصد ہے۔ ذرخبر صکوبہ پڑتا تھا۔ بگریدہ اورانبزا سنجد کے دوشہور تہر ہیں واقع ہیں ۔ یہ صورہ ابنک ابن رشید کے زیر حکومت تھا۔ بیکن اس کے باشندے دل وجان سے ابن سعود کے فریف شخصہ ابن سعود بلامزاحمت اس حکور بیز قابض ہوتا چلاگیا۔ ابن رشید ریاست وانس کے شمال ہیں شمار کی بغاوت فروکرنے ہیں مصروف تھا۔ ابن سوا نے اس علاقے کے رشیدی حاکم حسین جرید کوشکست دیکر جان سے مار ڈالا۔ انبزا فتح کر لیا۔ اور بریدہ کے گردگھیرا ڈال کر محاصرہ کر لیا۔ بیشہر مربا فظرت کا سامان رکھتا تھا۔ یہاں ابن رشید کی کچھ سیاہ بھی موجود تھی ۔ سیاہ شہر کے در دا ذرہے بندگریہ کے محصور مہوکر مبیدگئی۔

ابن رشید نے بیخبرش کرایک نشکر تبارکیا ۱۰ ورعبیده نامی ابنے ایک عزیز کی قیادت میں بریدہ کی حفاظات کیلئے بھیجا ۱۰ بن سعود راستہ میں ہی اس نشکر پر جابڑا ۱۰ ورشکست فاش دی شمار کے لوگ بھاگ کھڑے بھیٹے ،عبیدگرفتار ہوگیا ۱۰ بن سعود کھوڑے پر سواد تھا جبکہ عبیداس کے عفود میں پیش کیا گیا ۱۰ بن سعود نے دریافت کیا کہ کہا یہ ہی ہبید ہے جس نیماس کے بچا محمد کوریافش ہ قتل کیا تصاؤیجہ و کھوڑے پرے اُترااور و ہترارجوں کے والد نے عطا کی تھی۔ اورجس کو مروقت دہ اسٹے یاس کھے قتل نکرو۔ اپنے یاس رکھتا تھا۔ نیام ہے نکالی عبرید نے کہا۔ کہ یا الوترکی مجھے قتل نکرو۔ ابن مود نے جواب دیا۔ کہ رحم کا کوئی موقد منہیں ہے۔ بہین انصاف ہے کہ تہیں قتل کے بدلے قتل کرویا جائے۔ بدلے قتل کرویا جائے۔

بیدکہکوشمشیرگی ایک و دخر بول میں بیجارے کا کام تمام کر دیا ۔ بھر تلواد کی دھار کو بوسہ دیا۔ میں اوپ کی کے نہ احدی کی ل

بریدہ کی سیاہ نے جس کواب کمک کی کوئی اُمبید نہیں رہی تھی بہتھیار وال دیئے ۔ فاسم کے سارے صُربے نے ابن سعود کی اطاعت اختیار کرلی اسب پُروا مجدا بن سعود کے نستہ طیس تھا۔ اور قسام کم آبائی سلطنت کا کوئی حصتہ وشمن کے بہنچ میں شریا تھا۔

جب ابن معود ریاض میں دائیس پہنیا ترو ہاں کی آبادی نے بیجد مشرت کا اظہار کہا۔ بڑے بڑے خشک مزاج و ہا ہی استقبال کیلئے شہرے باہرآئے۔ فاتحین کا جگوس نکالا گیا۔ جامع سجد میں علماء ومشائیخ اور رؤساوا کا برنے حُبعہ کی نماز کے لبعد با قاعدہ طور پرابن سعود کو سنجد کا امیراور و با بیوں کا مام قرار دیدیا۔

المن عبد الوباب الروج يك وبالريث

ابن معودی سلطنت وسطوت کا دارد مدار دیا بی آبادی برسے اسلنے اس کے گرد دیش کے مالات وہا بیوں کے تحدید نظر کے سلطنت کے سمجھنے کیلئے مالات وہا بیوں کے قصائل و فصائی و فصائل و فصائل و فصائل کے سمجھنے کیلئے انگریز ہے کہ دور جدیدی اس تخریا ہے قائداعظم کے سوانے حیات ذہن نشین کر لئے جائیں ۔ سنجد کی شہور و معروف وادی عنیف بیں آج سے نثیرہ سو برس پیشیر مسیلم کر آب نے خروج کے ایکا اور حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عند کے استوں توسیس کر انتا اور حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عند کے استوں توسیس کی ایکا اور حضرت خالدین ولیدر منی اللہ عند کے استوں توسیس کی اس واقعہ سے نقریبًا

لیارہ سو بیں لبداسی وادی میں شیخ محرای عبدالو باب ظرمور بذیر ہوئے جنہوں نے سلمانوں ومشتركا ندرسومات حيمورن كي تلقبن كي -اورمذ مب أسلام مي ما بعد كي ايزاد يوں اور بدعتوں كا ىلمانوں كى غەمبى كىيقىيەت مسخ ہو حكى تقى ط*رح طرح كے خ*يالآ ہے پہلوگ متا تر موضکے تھے بعض بدوی صابی رسوم انتہار کرئیکے تھے۔اور بعض قرام طرکی بدمانة ل مفیول صلحه کے اسلام ہے یہ لوگ کوسوں ڈور کھے مزارات ورقتوں کی سننش کرتے تھے بنں ادرمُرا دس ما مگتے تھے ۔اگر کبھی کبھی نماز بڑھتے تھے ۔ توخُداکے لای کوترک کوئیکے تھے مرتز خیبن کا پیڈیال ہے کہ اُس زمانے میں نمازا درج توایک طرف اکثر ت بھی معلوم نرمنفی بیقیناً اُن نوگوں میں بعض علماءا درمشا ایسے بھی ہونے تھے جوکہ راحُزُمن منسل رحمنه الشُّرعليه كي نقبكة قال تقدر بالعمي ملاؤل كي نيل وقال ورصوفیوں کے داینفل رموز وفوامض میں مصروف رہنے تھے۔ قوم کی مگرای ہوئی حالت کی اصلاح نہیں کرتے تھے اس قسم کے علماء میں سے شیخ مخارین عبدالو باب کے داداکھی تھے جوکہ تی تیم کے مشہ رومن قنبيله سيتنعلق ركحض تضءا ورتبحه عالم سوسف كيعلا وهانصبات اورسخا رم لزديك شهورومرون تقى- و اين وقت بي تجدك نتيخ الاسلام تفاور تفسيرومدت كا ورس مي دينے تھے ان كا درواز ه سرحاجت مندكيلئے كھلارستا تھا۔ يو يھے وا دریا فت کرتے ۔ طالب علم علم حاصل کرتے ۔ اور فقرا ومساکین جولیاں بحر محرکز خیات لے بلتا اسىطرح برشنخ مبدالو بالم عالم وفاضل بونے بوٹے فتیاض اور مخلص تھے . وہالارہا كے مختلف شہرول میں بطور واضى كامكرتے ہے مزبر البلا كادر فقد بر متعدوكت بس تصنف كبيل ور اینے اوکے شیخ محرکو تھی خور تعلیم و تدریس کرنے رہے۔ان میں بڑی خولی کسرنفسی کی تھی جوكر براس عالمون مين صرور مونى فياجيني ايتنارنفس كى بيعالت تقى كدبساا وقات كهاكرية تھے کہ میں نے اکٹر اسم امور میں اپنے بیٹے کی نتجویز پڑمل کیاہے۔ محتدابن عبدالوماب ابن محتدابن عبدالوماب ابن سلبمان ابن على تيمي سب

بمطابق کالای سے بی بیجد ذہبین اور صحت ورتنے۔ وکہ جنوبی سخدگی وار نمی حنید خدبیں واقع ہے۔ بیدا ہوئے بشروع کے سے بی بیجد ذہبین اور صحت ورتنے۔ وسٹس برس کی عمرس کلام الشاذ تنم کر کیکے تنے انکے والد کا بیان ہے کہ بارہ برس کی عمرس کلام الشاذ تنم کر کیکے تنے انکے والد کا بیان ہے کہ بارہ برس کی ترمی و مبلوغات کو پہنچ گئے تھے۔ اسی سال ان کی شادی کر دیگئی بعد اذا اللّ بہوں نے رائد ما جدسے تنقہ امام ہما کے نے بی بیدا بیان کی تو ایس میں کہ بیدا ہے والد ما جدسے تنقہ امام ہما کہ بن صنبان کی تعلیم ترمی کے۔ طالب علمی کی غسب رض سے متعدد بار مجاز میں گئے۔ اور لیصرو میں جاکر مدین اور فنون لسان کی تحصیل کی اور کثیر مرطالعہ کیا۔

شیخ بھر ویس مذصرت خصیل علم کرتے رہے بلک توصید کی تبلیغ واشاعت بھی کرتے رہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ بعض مشرک میرے پاس آتے مسائل دریافت کرتے اور میرے جواب و بینے پر ڈم بخود اور مہم کوت رہجاتے ہیں کہتاکہ صرف قُدا پر تنش کے لاائی ہے اولیا والٹدا ور قُدا کے نمیک بند و کا احترام واجب ہے بیکن ہم نماز صرف قُدا کی پڑھتے ہیں اورائسی سے وُعا مانگتے ہیں ہم اولیا و الٹا کے نقش قدم پر چلتے ہیں اورائلی تقلید کرتے ہیں بلیکن دُعائیں اورامرا دیں صرف قُدا سے مانگھتے ہیں۔

بصروسے جب وہ جیبیونیہ کو واپس آئے ۔ نوائنہوں نے بڑی گرمجوشی سے اپنے خیالات کی تبلیغ تمرم کے کی اور لوگوں کو بیٹہودہ رسومات اور گمراہ کن طریقوں سے بیچنے کی ہوائیت کرنے لگے۔اس پر بہت سے لوگ ان کے جان نشار اور بہرت سے جب انی وشمن ہوگئے۔اسی صالت میں اُنہوں

ف ابنی بهلی کتاب کتاب التوت العنیف کی-

اُوپِرَبان کیا جائچکاہے کہ نجد کے لوگوں کی نو تہم رہتی اس قدر بڑھ کئی تھی کہ اولاً اُنہوں نے ولیوں کے اوپر بان ولیوں کی استفدر تعظیم کی کرعباوت کے درجہ تک پہنچ گئے بعدا زاں انکے مزاروں کی رہتش ترمع کی بھر بیبانت کے عقیدہ نے غلو کیا کہ ان کے مزاروں کے درخت اور دیگر پیزیں مشبرک اور مقدس تھیریں توریب و جوار کے لوگ آئے منتقیں مانتے اور دعا لیس مانگتے .

شیخ مخدان محبداله باب کا پہلا قابل ذکر ہمخیال عثمان این معمردالئے عیبیو نید تھا۔ شیخ نے اس سے حلعہ نہ لیا کہ وہ ان مزار ول اور شعلقات کو تلف کرنے میں اداد دیگا۔ ابن معرف نیل کہا۔ دوٹوں ہم م ننورہ ہوکہ جابلہ گئے ، بہال جیند صحابیان رسول صلع پر کے مزارات تھے۔ دوٹوں نے مزارات مسارکر دئے وزخت کاٹ ڈلے شیخ نے اپنے ہاتھ سے ایک ورخت جس کو الو د تبا نہ کہتے مضے جگہا ڈی سے کاٹ دیا۔ اس وزخت سے عوام کو بیجد عقیدت تھی ۔ تمام وادی عنید فتریں اس واقعہ سے بیجان بیدا ہوگیا .

ودسراوا نعدایک عورت کے متعلق میش آیا۔ قرآن کیم میں زانبیہ کی سنراسنگساری ہے علیونیہ
کی ایک عورت پرزناؤ کا الزام دیاگیا بمقدرہ کی سماعت ہونے پرالزام یا ٹیر نبوت کو پہنچ گیا جہنا پنے قرآن مجب کے ایکام کے مطابق شیخ محمد بن عبدالوہاب نے رجم کی سزا شخویز کی عثمان ابن محمروا لیئے شہر نے زائیہ
کو اپنے ہاتھ سے بہلا پہنقر اداس واقعہ سے موام بم شیخ سے نفرت اور خون کے جذبات پر با ہوگئے
الحصاء کے باشند سے اپنی بداعت الیوں میں بہت بڑھے ہوئے تھے سیلیمان والئے الحصاء نے وکھ عیونیہ
کا بادشا ہم جی تھا۔ اور عثمان ابن عمراس کے ماسخت تھا جمر دیا کہ شیخ محمدا بن عبدالوہاب اسپنے وعظوار شاد
سے بازر ہے۔ اور سلمانوں کے مذہب کوخواب ندکرے ، یا وشاہ کے اس حکم کے موصول ہوت پڑھائی ابن

عیونیہ سے شیخ درعیتیں پہنچے اورانے ایک شاگر دابن سوبلیے کے ہان قیم ہوئے۔ ابن وہلم نے امیر محقد ابن معود و النئے درعید کی مدوحاصل کر دینے کا دعدہ کیا دلیکن امیر درئیشر فرع میں رضامند نہ ہوا اس کے بھائی جواس وصری شیخ کے بیحد تلاح ہو گئے تھے۔ اور بعدیس اس کے بہترین مو پیر ثما بہت ہوئے۔ امیرکو شیخ کی متابعت کیلئے ترغیب دیتے رہے ۔ آخرش امیرکی تقامندا ور ہوشیار بھی امیرکی

، دسته ببروس با به منه منه به ای ایم این این این این این این بروگیار مدر کیلیف ساعی بونی بیتجه به براکه امیری شیخ کامعترف بروگیار

امبراور شیخ میں مو دّت وربوالفت کے افرار ہوئے بینا پنے نگوارا بن سعود کی تفی اور مذہر ب شیخ محمد بن عب مالو ہا ب کا - آرج اس واقعہ کو دوسو برس گذر بیکے ہیں۔ کہ تینلق اوراشتراک ک "المّمہ سر

معابدہ کے وقت شیخ مخدبن عبدالو ہاب کی مگر ہم سال کی تقی اسی سال شیخ نے توحید کے ا اجراد نغاز کیائے مشکرین کے منزاف جنگ کردی بہلا محرکہ رباض موجودہ دارالسلطنت کے قام پرامپر متم ابن دواس اورابن سعود کے درمیان بیش آیا۔ ابن بڑاس معودی والی اشتراک کے سخت مخالف بخشاء وابنی گاش کے شرع میں امیرابن سعود سے مدد حاصل کر کے رہینِ منت ہوئیکا تھا۔ س بات کے بھروسہ پڑمیر ابن سعود نے ابن دّواس کو نینخ کی متابعت کیلئے دئوت دی لیکن ابن دوّاس نجد کے کسی شخ یا امیر کی متابعت نہیں کرنا چاہتا تھا۔

ابن دواس میں بڑی خوبی اسکی طبعیت کا استحکام واستقلال تھا پورسے بیس برس ابن محود سے بیس برس ابن محود سے برسر پیکار رہا کہ بھی فتح یا تا تھا کہ بھی شکست بسکن کہ بھی ہمت دنیا رہ بھی کھی دفتہ رفتہ امیر معود نے ریاض کے ملاوہ اس کی مملکت کے درگیر علاقہ جات فتح کہ لئے ۔ شیخ محت بن عبدالو ہاب اپنے تا ابعین کی جرات کو بڑھات اوران کے ابحال کو تا ذہ کرتے دہ ہے ۔ اسی طرح پرغیر فیصلہ کئن جنگوں کا سسلسلہ جاری رہا جتی کہ عبدالعزیز ابن امیر محتدین سعود نے سے کہ اسی طرح پرغیر فیصلہ کئن جنگوں کا سسلسلہ جاری رہا جتی کہ عبدالعزیز ابن امیر محتدین سعود نے سے کہ اس جاری کھی کہ اور ۔ سر موامل کہ بارہ مشکرین گویا ۔ ۔ مہم عرب احتی ضائع مسالہ جباد مشکرین گویا ۔ ۔ مہم عرب احتی ضائع مسالہ جباد مشکرین گویا ۔ ۔ مہم عرب احتی ضائع مسالہ جباد مشکرین گویا ۔ ۔ مہم عرب احتی ضائع مسالہ جباد مشکرین گویا ۔ ۔ مہم عرب احتی ضائع مسالہ جباد مشکرین گویا ۔ ۔ مہم عرب احتی ضائع م

تتحدا بن سعود كانتقال كلا كالمتعلمة من بنوا ما وراس كاجتياع مبالعزيز جانشين بجوا . ياسپ سكة

ن میں بربڑامستنعدمجا ہوتھا خو دامیر بونے پرسال میں چھے محیومر تبیغز وات کر تاری<sup>ا ب</sup>یکن اس ب سیم بی زیادہ کرم وش ثابت ہوا اس نے اپنے والدکی اجازت کے بغیر سخیف مِلى مقلى بِحِطَه كِنَّهُ او فِيل مِع زارات مقدّسه كوتهه وبالأكروبا لوث وغارت كالوكيميّة حساب مي منهقا ان منفامات پرایل نجد کی طرف میربید بداعتدالیان اورگستاخیا*ن سرز دیرفمین بیتن کماریم طابق میلتا* بحرى ميں ایک شیعه درعبیوس آیا ۱۰ ورجب کیسلطان عبدالعنز پزمسجد میں نمیاز پڑھ رہا تھا۔اس کو سعو د پندره میس بیثبیترایپنے والد کاجانشین فراریا چپکائفا چینا سپند محترا بن عبدالوماب کی مدداور مصعودا مام بخبفرار بإيا شيخ محدعبدالوبإب ابتك زنده تضار ورسعودين بالعزيز كحكارنام ورايني معتقدات كى اشاعت كوروزا فمزول نزقى يرد مكهرر سي تنفي راب مود وب کے دورو دراز صوبوں پر ترکتا زیاں کیں ۱ دراپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ وہین ادرس سے اسکیزعمان -البحصاا ورنشآرتک پہنچا۔آخر کا رسلنٹ میں وہ تبشیت فانتح مکہ مکزر میں داخل ہوگیا اسکور نتیخ محدین میدالو پاب اس دانعه سه دس برس بیشتر بینی مل<sup>و</sup>کامهٔ میطاب*ن سانتناله هجری می* فوت شبخ محترين سعووكي بهلي لاقات كحبعد دفات تك يوري بيكياس برس كاعرصه درعيهس بي عرصة بن درويه مذهرت مجد ملكه أور يعرب من سب سي براشهر بروكيا . شيخ اپني زند كى كے آخ مال ہمتت دجونش کے ساتھ اسپنے نمبالات کی اشاعت کرتے رہے ۔ شیخ الاسلام کی میٹریٹ اح ونظیم کاکام کرتے رہے اور مذہبی علیم و تدرسی کی جاری رکھی گرد ونواح کے شہرول قراول اور فنبائل میں اپنے فارغ التحصیل طُلباً کوتبلیغ کی غرض سے بھیجا کرتے تھے۔ شیخ-اماهما حمد بن منبات کی فقد کے قائل تھے اورا ماهما بن نتمیمها ورا بن فیتم کے خیالات کے سخت مدّاح سف الما التوسلة كاصل الاصول قرآن كوبانت تصديبان تك ان كاديكرا مُترَرحت الترعليم س اتفاق دائي تقا- وُرُ مِعِي قُرآن كوسى اصل سلام مسمحة تقه سكِن قرآن كى نفسبراورنسسرا ورا مائل كيارييس اجتهاو اختلات كرف تف قرآن کے بعد درجہ احادیث وسنّت رسول الله علیالصلوٰۃ واسلام کاسے امام احمد من صا

نے صوف آن اعادیث کو صبیحا و رمعتبر سیایم کیا ہے جو کہ صحاح ست کی ہرایک کتاب میں مرقوم
ہیں ،اسی بنا پرائمہوں نے اپنی کتاب موطاا ما کا حفیل حرقبر کی تھی ،امام ابن تیمبیکی منبلی ستے شیخ محته
بین عبدالو باب نے بھی امام احمد منبل کا راستہ اختیار کیا جو تربن عبدالو باب بھی اپنے آپ کو عنبلی کہلاتے
سنتے آج کل کے بہت سے روشن خیال و با بی اپنے آپ کو منبلی پر کہلا نا مناسب خیال کرتے ہیں۔
اس کتاب کا مقصد و با بی اور و گرمذا ہوب کا مواز نذکر نا نہیں ہے ،اسلئے شخ محرب قبلا باب
کے فقائد کی مفصل و شترح کیفیت بیان نہیں کی گئی . نہی ان برنقد و تبصر و کیا گیا ہے بسلطا ن
عبدالعزیز ابن سعود کے عالات زندگی سمجھنے کیلئے محرب عبدالو باب کے سوان خوب ات اور تحرکیب
و با بیت کا مختصر و کرناگز برسے ۔اسلئے اختصار کے ساتھ شیخ کے عالات زندگی قلمبند کر دوئے گئے
ہیں جہانت مکن بہر سکا بخریز ہی مورخان و یا نت کو قائم رکھا گیا ہے ۔

بار معاقم نانلان معود کی سیاسی زندگی پایک جالی نظر

بیجھلے باب بیں اس نظریہ کی ایک علی مثال کا ذکرا جگاہے کی عرب میں کو ٹی سلطنت مذہبی بنیادوں کے بغیر برت تائم نہبیں رہ کئی بختصاً پیکہا جا سکتا ہے کے سلطنت کے قیام کے لئے کم از کم تبین چیزوں کی ضرورت ہے۔ مذہبی ہوش سسیاسی تدترا ورا نتصا دی فلاح -اس باب بینان ہوگا کہ نما ندان سعود کے دورا ول کے زوال کا سبب نہ توعصبیت ندم بی کا فقدان تھا۔ اور نہم حکمالوں کی نالا کیقی بلکے نباہی دہر باوی کا بڑا سبب پیکھا۔ کہ سعودی فرما نیروا اقتصادی مشکلات کا عل تلاش مذکر سکے تھے۔ الماش مذکر سکے تھے۔

گذشتہ باب میں بیان ہوئیا ہے، کہ ابتدائی ایّام میں وراوں نے شیخ محد بن عبدالوہاب کی دیوتِ اصلاح دا تباعِ سنّت کو رانظر سخسان مزد مکھا بسیکن تحریک و ما بیت کے سب سے بڑے شخمن

ب وُشبترك نقه عام لور رُيعلوم ہے كه أس زمانے ميں تركوں كاسياسى اقتدار لورسے برب يرقا ا تھا۔ اور حرمین الشّلیفین کے فاوم تھی اس وقت ترک ہی تھے بعلوم ہوتاہے کہ ترکوں نے دعوت وبابریت کے مقاصدا ورا ہمبت کو سمجھنے کی زحمت گوارا ہی ندکی تقی ۔ ورنہ ظامرہے کاس قدرشد مید انتلافات ببیلاندمونے جوبعدیں واقعی ہوئے . ترک اس قدرگہرہے جمود کون میں گھرہے ہوئے تھے سلاح وترقی کی ہردعوت آن کے لئے سو ہان روح ہوجا تی تقی۔ دہ بالعموم تن آساتی اور آرام کوشی ک زندگی بسرکرے سے اور شریعیت /سلامید کی بُوری متابعت نہیں کرتے مصے بہرکیوٹ انہیں شیخ محدّن عبدالوباب كي ذات ا دروموت سے خت خصومت پيدا موكئي تفي اور اننہوں في خويدنام رْ نانْسُرُوع كرديا نفا كردُه ايك نيا مُرمِب قائم كرناچاہتے ہيں. شِخ كے متابعين كوستِ اوّل نزکوں نے ویا بی کے نام سے مشہورکیا۔ انفاق کی بات ہے کد گواس کا گراہ کن فہوم زائل موج کالیکر ات تکسال لوگوں کا نام ہی ہے۔ وا قعدیہ ہے کہ تزکوں نے و مالی نام فلط طور پر تجویز کیا تھا۔ بیٹنخ کسی منٹے ذہرب کی مبلیغ واش بي كرت من . وهايني استنعداد كيمطابي قرآن وسننت مصطالب ومقاصد افذكرت تصا لوگورکن سلف صالحبین کی متنابعت کی تعلیم دیتے شخصے بیکن دیا بی کیونکہ اکھٹا بیروی ا درجا ہل موس لنظه وفه نذر فه نداس فندوشعصب موسكنت كه نزك مسلمان كى جان بليننے كومين ثواب اور فدمن بنے دین بانتشد نقے عام سلمانوں کومشرک سمجھتے تنے اوراُن کے خلات جناگ وہیکار کو جہا د کہتے تنے سنحركب وبإبيث في تقورت بي عرصيس انني نز في كرلى كداحدين سعبدز راهي مكر المدين علمائے دین سے وہا بیوں کی تعلیم کے متعلق سے کارڈ میں فتوے طلب کئے .استفتاطلب ا مور ١١٦ كىيا دى بيول كى تعليم مدعت وضلالت سېت-

رى كىيا مفابر ومزارات تعميركرنا جائز ہے۔

الماندارة مين كيرمتم على والنفي مصركي وعوت برعلمائ كرام كاابك عظيم احتماع بروا قرا اموروم بی تصحیحوا ُویر بیان ہو شکے ہیں مشارِّخ وا کابرین ڈبن نے قرآن اور سخاح سنّ کی رُوسے باتفاق کئے بیفتولی دیا۔ کہ دہ ہائی مرب کا کوئی عقیدہ اس کے معتقدات کیخلا میں میں ہے۔ نہیں ہے بعض لوگ بہاں تک کہ گذرہے کہ اگر دہا تی تعلیم دہی ہے جو اُنہیں اس اجتماع ہیں نبتائی گئی ہے ۔ تو وُہ خورسب سے بڑے دہائی ہیں ۔

سیکن ترکوں نے اس فتوی کی پرواہ ندگی ۔اگرو ہا بی تعلیم عام ہوجاتی تو لا کھوں انسانوں کی ہل جوئی اور میش طلبی ہیں فرق آنا۔ ترک بیستور مخالفت پر ڈھٹے رہے ۔ بیٹی محربن عبدالو ہا ب کی وفات کے زمانے تک دُہ بیٹی صلد کر شکھے ہتھے کہ نئی تحریک کو بیخ و بنیاد سے کچک دیا جائے۔

شرع میں محمدابن سعود خدکاسب سے بڑا رئیس نہیں تھا یسکن اُس نے سخدیوں میں ایسا مذہبی جش پریداکر دیا کہ سعوری سلطنت نے قربِ دجوار کے علاقوں کو فتح کر کے تحریک و ہابیت کو زور دینا شرع کر دیا۔

عبدالعزیزنے جو باپ کی بجائے ہیں۔ اسٹاندوس جانشین ہڑا بسنجد کے تمام فیائل کو اپنے زیگین کرلیا۔ اس کے بعد دو مجاز کی طرف متوجہ ہڑا۔ فالب تمدیون کہ سنجدیوں کی زباد تیوں کو مرداشت مذکر سکتے منصر برای کے بیس مجازا در سنجد کی جنگ ہمروع ہوئی جس کا اختتام ایک طویل عرصہ کے بعد وہا بیوں کی فتح ہر مڑوا۔

علی ہے؟ عجاز کے داقعات سے ترک بھی جو کقے ہوگئے ۔ ایک عظیم اشکر جمع کیا۔ یہ فوج المحصا پر حملہ اور ہوئی ۔ دہا بیوں نے بڑی جوالم روی سے متقا بلیکیا ،ترک پسیا ہوگئے ۔ اور چھے ہرس کیلئے صلح کامعا نہ ہ ہوگیا .

سیکن و ہا ہوں نے عبر شکنی کی اورات اورات اورات کی کامیا بی کے نیشہ ہیں بصرہ کے اطراف پرجپٹر صا دور سے اور عراق سے جو راستے حجاز کو جانے نہے مسدود کردئے ۔ حجاز کے بوگوں کی ہیں بی معاش ہو ہیں۔ سے حجاج کی آمدنی پرہے جب عراق سے حاجیو نکی آمدور فت جاتی رہی ۔ تر مجاز لوں کو شد بیمالی نقصا ہڑوا ، فالب تمریون کم این اوراسوقت کی ترکی حکومت کی کمزوری سے آگاہ شے۔ اُنہوں نے بدا عرج بُروری عبدالدریز بن محترین سعود سے ایسا معاہدہ کر لیا جس سے جاج کی آمدور فت میں فرق نذائے ۔

میکن و ما بی نشجاعت، و رفتنو حارت کے نشر میں تُرُور تف اُنہوں نے ابتک مزاحمت! ورشکت کائمند نہ دیکھا تھا: فرب وجوار پر کورشنسیس کرتے اور راجسے بڑھے علا قول کو گوٹ مارکر نہا و ہر بادکتے

: ناظرین کومعلوم ہے کہ فرات کے ساحلی ملاقوں میں کئی سورس سے شیعوں کی کثیر آبادی اِق میں شبیعہ عنصر کی کشرت مقی اوراب ایک ہے و را بہول کوسٹیوں سے تو نفرت ہی تقی بیکن شبیع ک إجانت تنف و بإبول في مله ما ي مس معودان عبدالعند بزكي فيادت بيس كربلا یا اور حضرت امام تحسین علیات لام کے مقدس مزار کومنہ دم کردیا کر ملامعتّے کی نہتہ ىن يىندآبادى كابيشتر حصله بلا نعمور تهه زينج كرديا كرملا فيصعلى سے بصرو تك كانسام علا فدخاك باه کردیا کر دار دن رویه یکا مال داسباب نوت لها فنشنهٔ نا تاریح بعد عران میں ایسانطلمه وفسا کیجھی مند ا نفا اُرنیا بھرکے مسلمانوں میں ماتم کی صفیں بھی گئیں سکین درعبہ بنجد کے دارانسلطنت م اب وبإبول نے شریعی فالب سے بھی میشکنی کی۔ بندرگا وحالی پربلا دحیقبضہ کرایا جالی و دحجاز میں شریعیف مکنیک ملکبیت بنتی ، متجاج نا کامٹنا بن بڑا ، ویا بی مبنگ کے خوا ہاں تھے . نا قا بلِ ل شطس بیش کیس جو صرف حقیراور کمزور دشمن بی سلیم کرسکتا تھا۔ سعور جواس وقت رسوائے عالم بوح کا تھا ججاز کی طوت برط صااور ملے باتھوں طالبت بر قابض ہوگیا اوروپاں سے گرد وزواح میں افواج بھیجنے لگا بٹر بعث کے پاس کوئی قابل ذکر فوج نہ

سعود تواس وقت رسوائے عالم ہو مجاتھا ۔ مجازی طون بطرحا اور سکے یا تقول طائیت پر
قابض ہوگیا ، اور وہاں سے گرد و نواح بیں افواج بھیجنے لگا بنر بویٹ کے پاس کوئی قابل ذکر نوج نہ
عقی مقابلہ کی تاب ندالا کرمیتہ ہ چپارگیا ، اپر بل شنگ ٹربس سعود بلامزاصت مکر مکر مرہیں واخل ہوگیا۔
ویا بی گذت سے اُدھار کھائے بیسے تھے کہ اصل اصلاح مکرسے کیجائیگی ، اور ہروہ چیز جسمیس کفرومکر
کاشائم بہا یا جا تا ہو۔ فناکر ویجائیگی چنا سچھ اب منقدس مزادات توار بچوڑ ویٹے گئے ۔ زیارت گا ہوں
کی بیٹے متی کی گئی ۔ درم کعبہ کے فلاف بچا الروٹ کیئے ۔ وہا بیوں کے معتقدات کے مطابق حس قدر
شعار یا رسو مات قرآن وسدّت کے فلاف بھیل کے فیان میں کیافت ممنوع قرار دی گئیں ۔
سنعار یا رسو مات قرآن وسدّت کے فلاف بھیل کیافت میں کیافت میں جا رہوں کے معتقدات کے مطابق حس قدر

مد مگرمر کی فتے کے بعد و لم بی شمال کی طرف بواسے . جدہ کا محاصرہ کیا گیا . شریف عالب نے جانفشانی سے ڈٹ کرمتھا با یکیا ۔ مدیمۂ متورہ میں بھی و با بیول کا منظا بلد کیا گیا۔

مہر ٹومیٹر شکسٹ کا دا تعدہے کے عبالعز مزلمہر کی نماز میں امامت کررہا تھا، کہ تقت دیوں میں۔ ایک شخص آگے بڑھا۔ اور عبالعز سنے کے سینٹین ٹی نجر گھونپ دیا۔ بیشخص شبعہ نفا۔ د د برس بیشبتراس کے اہان عیال کرسلام علی میں نہر تنیخ کئے گئے تھے بینخص انتقام کی فرض سے درعیر آیا۔ اور دور برس تک د با بی بنا- مناسب بوقع کی تاک بیس سگار با موقع فینیمت جان کروادکر دبا عبدالعزیز صدمه سیطان بر مزموسکا دو با بیول نے قائل کو زند و مبلاد با بسکن وه انتقام لیچکا تصا اور طلم و فساد کے بانی کورت کی گهری نین رسلاج کا نتھا اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت مسلما نان عالم د با بیو بھی حرکات کوکس نگاہ سے دیکھتے تھے ۔

موت کے وقت عبدالعزیز کی تمریم برس کی تھی۔ اس کے عہد کی اکثر فقوحات اسکے پیٹے سعود کے ہاتھ پر ہوئی تقبیں جنا پنج سعود باپ کی جگہ شخت نسٹین ہوا۔ اس کے عبدیں وہائی فقوحات کاسلسلہ برابر قالم نہ رہا جانے کتا اس اس ایم کی عمال تک جزیر ہ العرب نجد ہول کی حکومت میں آگیا عرب کا مشرقی ساحل بھی ان کے قبصہ میں تھا بھرین بھی فتے ہوگیا میں کے سواسارا ملک بطیب فاطر با بدا مرجوئوری وہائی ہوگیا تھا۔

اس وقت جبر سال عرب برا محرب نری عکومت سے علیدہ ہوئیکا جثمانی سلطان کوئی اپنے فرائین کا خیال بریدا ہوا۔ بیولین اس زمانے بی شرق فیرا خیال بریدا ہوا۔ بیولین اس زمانے بی شرق فیرا سے خواب دیکھ دیا ہوں جو با بی سخری سے برای کی بیسی گئی ۔ در سمجھ تا تھا۔ کہ بیسخ کیا سے کی خواب کی کی بیسی گئی ۔ در سمجھ تا تھا۔ کہ بیسخ کیا سیکے خواب دیکھ سیر داہ ہوگی جو نامنے تاریخی مواد سے بداہ مرفا بیسی کونس کو فاص طور پر تقرک ہا تھا بسلطان دوم ابھی فور دفکریں ہی تھا کہ نوای بغداد کے فات ہی تھا کہ نوای سندوات کے مقدس مقامات پر بھر کورش کی ۔ ابر بل سان فائے جو بی نواح بغداد کے فلا قول کونا فت نواح بو خواد کے فلا قول کونا فت میں دیا ہو جو ایک بیمان شکنی میں طاق سے معالم ہو سامن کی دورو بار بار حکے کرتے ہوئی بیمان شکنی میں طاق سے معالم کے طور پر خوادان نک جو کہ دشتی سے صوف دودن کی مسافت پروا قب ہے برط ھے گئے ۔ اورو ہاں کے بیسیوں گائوں کو گوٹ لیا۔ دمشتی کے دالی نے آئیک مسافت بروا قب ہے برط ھے گئے ۔ اورو ہاں کے بیسیوں گائوں کو گوٹ لیا۔ دمشتی کے دالی نے آئیک خواد میں بیسی کورو نا ہوں بلائے مرم کے سامنے خواد میں بیسیوں گائوں کو گوٹ لیا۔ دمشتی کے دالی نے آئیک خواد میں بیسیوں گائوں کو گوٹ لیا۔ دمشتی کے دالی نے آئیک خواد میں بیسیوں گائوں کو گوٹ لیا۔ دمشتی کے دالی نے آئیک خواد میں بیسیوں گائوں کو گوٹ لیا۔ دمشتی کے دالی نے آئیک خواد میں بیسیوں گائوں کو گوٹ کیا۔ درا کام کرنے تھے ۔ اور درا کی سامن کی میسیوں کا تھا۔ کرترک اس بلائے مرم کے سامنے میں بنیداد سے درست دیا ہیں پر بیشتر از میں ترشی سے درا بیول پر میک کردوں کی کا ظہار درگی کا اظہار میں درشتی ہوئی ہوئی کو بیلی کا کو میں کو میں کو بیا ہوئی کو میں کو بیا ہوئی کو بیا کو بیا ہوئی ک

اب صرف مغرب کی جانب مصر کی را ہ سے ترک حملہ ور موسکتے تھے۔ ترکی سلطان نے تحدیلی بإشا خديوم صركے نام فرمان صادركىيا . كەبإشائے موصّوف حجاز برحملەكرے - اور حرمین انشەبغین كونننه نجدم سے سخات ولائے ۔ یا شائے موصوت برائے نام تو ترکی کا باجگذار حکم ال تھا۔ سیکن عملاً کا ال طور پر نے میں خود مملوکین مصر کے بالسے میں متفکر رستا تھا چنا پنے اول اول اوقعیل نے میں بیس دیش کر تار یا بیکن جب مصرکے تمام خرفت مٹ کیکے ۔ اوراس کی چیٹیت کی نواسے بھی بیک کرشمہ دو کاردینی خدمت کے علاوہ ِ فتح مجاز کا شوق ہیدا ہوا۔ ا<sup>س</sup> لیا ورالالمئیس لینے بیلے طوسون یاشا کی قیادت میں مجاز پر حمله نے بھیجا ماس فوج میں نقریباً استفرسونر کی رسا ہے کے جوان اور دوسزار البانوی منقے مطوسون م لی طرف بڑھا بیکن اس مقدّس شہر کو ۱۸۱۲ء کے آوا خرتک فنٹے نہ کرسکا۔اس کے لبعد تو رتمه اورطاليف بمبى فتح بمو كلفه بسكن سعوداعظم مرابرمقا بليير وثاربا راس وقت محمدعلي بإشاخوه فوج کی قیادت کیلفے جازیں آگیا طراب کے مقام پرجو تجدو مجاز کی سرعد پر واقع ہے۔ اورجو لعبد مورمتفام بنوا بسعوداعظم نے مخترعلی یا شاکوشکست فاش دی بیتا ال کرکا ر روس سعو دمرگیا۔اس کی دفات کے ساتھیٹی ہائی ببشتربیان بردیک که عود برا فاضح گزرای اس نے قریب قریب سائے س وفتح كرليا نضاءا ورفرب وجوارك علاقول كوجي كهول كرتا فت وتاراج كميا تضا بسكن اس كي موت محدعلی باشانے طراب کے منفاصر پشکست اسٹے ایک بعد دیا بیوں کے جوش وخروش کو دھیکا ، جال علی - زرو مال کے ذریعے سے بدو بول کو اپنے ساتھ ملالبا ۔ بدید وی حال ہی میں جبراً و ما بی کشف تنفه بیدلوگ و ولت کے لالچ میں ہروقت بیو فائی کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں جنام انعام واکرام کے لالچ میں جوت ورجوق محرملی یا شاکی افواج میں شامل ہوتے گئے برا<u>م استر</u>یس

بوصال کے مقام پرجوطائف کے قریب ہی ایک مختصر ساگا ڈل ہے محمد علی باشانے وہا ہوں کو فاش شکست دی جس میں وہا ہی طاقت کا خاتمہ ہوگیا بعیداں ٹرسعو واعظم کا جانشیس ہوا تھا۔ لیکن وہا ہی حکومت کو ہر باوی سے بچانہ سکا۔ طوسون سبے صویہ قاسم کی طرف بڑھنٹا گریا۔ اور

بال کے صدر رتعام راس کو فتح کراریا . و ہا بیوں کے وفادار قبائل اطاعت سے بھر کئے مجبوراً بدالتندف صلح وامن كابيغام جيجا اورآخركار عارضي صلح بوكني. صحائي مبنگ كي ايك خصوصيّنت يهي يهي كماكرايك فعدارا أي تروع بوحا بندنهبي بوني جيناسخه محمدعلى بإشانے عبداللہ سے صلح نوکر لی بیکن منشاہ محض پر تھا کہ ہمیشہ لٹے وہا بیوں کا قلع قمع کردیا جائے جنا بچہ هاشار بی*ں پیرٹنگ شروع ہوگئی ۔اپ محمّد علی* یا شا كاد وسابيثاا براهيم بإشا جولائي أورشه بهور ومعروت جرنيل تقابسيسالار مقذر بؤاء تركى مصري فوجول کی بلغار دیکھکو طرب کے بہت سے قبائل حملہ آوروں سے ل گئے چنا پند باری باری مط عنیبه حرب دغیره نے د ماہیوں کی اطاعت جیوار دی۔ د ہا بی فد مبیں مختلف مقامات برمز بریت کھا یسپا ہو گیس جملہ آوروں نے ایک ایک کرکے وم بی سلطنت کے تمام علاتے جیبین لیڈیمال يهمه الملية من درعيه دارانسلطة بن بركهي فييفنه كرنسا مجتَّور يوكرام عرب التكدينج است تبكُّر فالنحين ہ حوا ہے کہا۔ اُسنوں نے ورعید کونسیا ہ وتر با وکر دیا ۔امیرعبدالٹند کو اسپر کرکھے <u>مبط</u>ے قا سرہ بھیجا گیا چیقسطنطنیه محمدعلی باشانے عثمانی سلطان کے حضور میں سفارش کی کدا میرعبداللہ کی جان خشی کم وى جائے بيكن نزكول فيسلطان كے حكم كے مطابق مجمع عام كے روبر وامير عبدالله كوسجدايا صفي ہے چوک میں بڑی ذکت سے تہہ نینج کیا -اس طرح بر دیا بی سلطنٹ کے پہلے و ور کا خاتمہ ہوا۔ اس دفت مجد محى حجاز كی طرح مصر كا ایک با مگرزار صوبه بوگیا تفا- و بابیت كی تحربای فا یا ہ کروی کئی تھی بیکن اس میں کچھٹسالے ابھی یا قی تھے اور شتعل ہونے کیلئے م ومنتظر منف اميرم الندك ماك مائے ككئي رس بعد نجدس مصرى حكومت كے خلاف بخات ب بعظ کی - ریاض میں جومصری مشکر موجو دینھا۔ باغیوں کی تلوارٹ آسے تھ کانے لگا بالماج بالمرعب الندكح بيثيام يرتزكي فيصرلول كوسنجدسة نكال باسركبا اورفودنجد الحصااور بان کاامیرین گیا ببین امپیزرکی کی اس حکومت کو د یا بی سلطنت نہیں کہا جا سکتا کیونکا ہ تركى مصركوخواج اداكبياكرتا حفا وبإبيول كحقيقي طاننت وسطوت كابيشتر ببي فانته برحيكا تفاياب فارد حناكي معي ثهروع

رئی سعودی خاندان کے افراد ایس میں بغض وعنا دکرنے ملکے بی*وں کہنا چاہے کہ ب*رزوال ہخ

کی برتزیں مثال تھی نیکن ان تمام ہاتوں کے ہا وجو وفیصل کے عہدمیں جو کہ امبر ترکی کا لاکا تھا بھھ و با بول كى حكومت بى جان كى رئى پيدا بوكى. اميرنييسل نزكى كابدثا للاسكاك يتبب الحصا كانظمه ونستق كرريا تفا كمشعري بن عبدالرحمان نے جوکہ نماندان سعود کا ہمچد تضارام نیرجال کی غیرحاضری سے فائدہ اُسطاکر بغاوت کی اور ترکوا کی سائصلاکرامیرترکی کوقتل کرویا امیرمیصل کو بیجد رهنج توااور رباض میں دابیس آگر قریباد و <u>مهین</u>ے بعدمشعري كاغانشه كرويا اس كاروائي مين ايك شخص عبدالمثدابن رمشيد نامي فيصل كاوستيكم تھا فیصل نے اس کی خدمات سے خوش ہوکرھا ہل کی صوبہ داری اس کے حوالہ کر دی۔ بیخفر عالل كے مشہور فعاندان رشيد كامورث تفاراس فعاندان كى حكومت فيرفت رفت انتى ترقى كى کہ آبلیلویں صدی عیسوی کے آخری حصتہ میں عرب بھر بیں کو ٹی حکمران سطوت واقتدار آل ل امیزیب کے توسلطنت کے اندر ونی معاملات کی اصلاح میں مشغول رہا۔ کچھاس کی نیتن بھی مصری حکومت کے ماتحت رہنے کی نکھی اسلنے سالہاسال تک اس نے مصر کو خراج اوا مذکبیا - اس وقت کی مصری حکومت میں ایمی طاقت باقی تھی بمصر یول نے محتا شاہر يس الميريط برحكم ورموكراً سے اپنے تئيں حوالے كرف يرجي وكيا۔ اوراس كے خاندان كو بغاوت ا ورسکشی سے اجتناب کرتے کا سبن سکھا نے کیلئے انہوں نے جبل کوقاہر ہینجا ویا اس کے بعدمصري طرن سے براہ راست نجد کے والی مظرر موتے ہے ،البتہ مجمعی مصلحت کے لحاظ سفاندان سعود كربعض افراد معى تبدك صوب دار مقرركر دفي كئيد ظلیمان برمین فیصل فامیرہ کے مجسس سے بعاگ بحلا-اورآتے ہی ریاحن کا امیرین گیا. بع الال اس نے اپنی حکومت کو بھرعمان الحصاق اسم وروبل شمّارتک وسیع کرنیا حقیقت میں بیام غیطیم شخصیت رکھتا تفا اورگوو ما بی سلطنت میں ہلی سی اُن بان پیدا نه کرسکا بیکن اپنی وفات تک بڑی كامياني سے حكم إنى كرنا رہا۔ اس كى موت منا شامند ميں واقع ہو گی۔ فيصل كي بعداس كابيثاعب التشخف نشين مرُّوا بتيخف كبينة خصاً بل ركفتا نقا اورنفرت و خفار*ت کی نگاہ سے دیکھا جا نا تف*ایا *س کے تع*ائی سعود نے سلے ۱۸ برمیں اُسٹیخٹ سے آثار دیا۔ اور خودام برین بیشها بیکن فاردینگی کے سلسلے بین صوبجات قاسم اورجبل شمارت و با بی کافوا بال تفا حالا کا معزول شده عبدالله نیخارانه بین بیشا چا به تا تفا و وسی انتقام لینے کافوا بال تفا حالا کا فتما فی ترک آبا و اجداد کے وقت سے سعودی فاندان کے مخالف تھے بیکن عبدالله نے انتقام کے مذہوم جذبہ کے ماشحت ترکول سے کمک طلب کی ترکول نے موقعہ کو غذیمت جانا اور عبدالله کواپنی الحرث سے نبد کاوالی فارود بجراس کی مروکیلئے ایک بہم تبار کی اورصوب الحصاکوفتے کر لیا ۔ معدود ترکول سے مفاہمت بیدا کی سعود کی بیشے ہیں اس نے ترکول سے مفاہمت بیدا کی سعود کی بیشے ہیں کو دو برس کی قبید کر دیا ۔ میدا لڑھان کو بغداد کہ بیجا ترک سعود کی بیشے بیدی سے فوش توکیا ہوتے ۔ آگ سا عبدالرحمان کو دو برس کی قبید کر دیا ۔

سعود محک میں مرگیا اور معزول شدہ عبدالتا اسکی ہجائے اور نگ نشین ہوا۔ عبدالتا آتظ برس حکومت کرتار ہا بیکن فرمانروائی کی بوری صلاحیت ندرکھتا تھا سعود کے دونول سیلئے محمدا درسعوداس سے حسد رکھتے تھے اورفقنہ وفساد ہر پارکھتے تھے آخر کا لاکنہونے اسکو شخت سے آٹارکر قدر کردیا۔

اسی زمانے میں محدابن رہ سیدی شخصیت اور کار ہائے نمایاں معرض وجود میں آئے۔ آئی مختصر نیقید یہ کسی اور مقام پر بیان ہوگی ۔ اس پُر شکو ہ بادشاہ نے مجدکو مسخر کرلیا ، اور عبدالشار کوفید خانے سے شکال کراس کے بھائی عبدالرحلن کے ساتھ ہا ٹی جھیجہ یا بالاحث بڑیں دونوں کوریاص فانے سے شکال کراس کے بھائی عبدالرحلن کے ساتھ ہا ٹی کھیجہ یا بالاحث بڑیں دونوں کھیاں گو واپس آنے کی اجازت لگئی ۔ دونوں کھائی فاموشی سے اپنے آبائی وارالسلطنت میں مقیم ہوگئی۔ اور پہیں کھیمائے ہیں عبدالشاری مگران کو اور پہیں کا حاکم بنا دیا جائے گا میکن مختلابن رسٹیداس بخور کے بھوافق ما تھی کے عبدالشاری مگران کو کوریاض کا حاکم بنا کر بھی میا کی محتمد بن رسٹید کو فائدان سعود کی طوف سے بدگرا نی لواس حکم کی اطلاع مل گئی سیارت میں خاندان کے تمام افراد کوفت کی اور سے مرکم آور ہوگڑن کواس حکم کی اطلاع مل گئی سیارت میل کو کر ششش میں تھا گران سعود نے اس پر حکم آور ہوگڑن کواس حکم کی اطلاع مل گئی سیارت میل کو میں ہوئی اس وقت ریاض پر توان کا فیضد ہوگیا ۔ لیکن مخد پر سے مار دیا ۔ اور ریاض میں بہن مکومت میں ہوئی ۔ اس وقت ریاض پر توان کا فیضد ہوگیا ۔ لیکن مخد پر اس کا میان واقعہ ہوگیا ۔ لیکن مخد پر ابن کرشند پر برجہاں ریاض واقعہ ہوگیا ۔ لیکن مخد بر ابن کرشند پر برجہاں ریاض واقعہ ہوگیا ۔ لیکن مخد پر ابن کرشند پر برجہاں ریاض واقعہ ہوئی مکومت کوئی ۔ ابن کرشند پر برجہاں ریاض واقعہ ہوئی کوئیت کرتے ۔ ابن کرشند پر برجہاں ریاض واقعہ ہوئی کوئیت کرتے ۔

رہے۔ بیک جنوری ایم ایم بیس محتربن رشید نے بریدہ کے منفام پر سعودی افواج کوشکست فاش دی۔
اور مزید کوشمالی کیلئے ریاض وارانسلطنت کی طوف بڑھا۔
افر مزید کوشمالی کیلئے ریاض وارانسلطنت کی طوف بڑھا۔
افر کارعبدالرحمٰن نے محسوس کیا کہ دُہ ابن رشید سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس لئے وُہ اہل و
عیال کوئیکرا ندروانِ عرب سے چلا۔ اور مدّت تک صحافور دی کرنے کے بعد والے کویت کے ہاں جا
کربنا ہ گزین ہوگیا۔ اس فاندان کے بعض افراد قید ہوکروا کی ہنچاہئے گئے بعبدالرحمٰن کی جلاوطنی کے
مفضل حالات علیا ہوں باب من قلمبند کر دئے گئے ہیں۔

مندرجہبالاوافعات سے ظاہر ہوگا کہ ابن سعودکوکس فسم کی روایات ور تذہبی ملی تقییں اور اس فیصنی کی توب ہوں اس فیکس تعین اور اس فیکس کے عرصہ ہیں اندر ون وب ہیں اس فیکس کے عرصہ ہیں اندر ون وب ہیں منعقد وانقلابات ظہور نیڈ بر ہوئے ۔ ایک طرف فرسی توش وخروش اورا صلاح وا فلاق کی وجب ما افرین کی تقییت تھی ۔ دوسری طرف جنگ و بر کار لوٹ مارا ورقتل و غارت کے مناظر تھے ظاہر ہے۔ کہ اس فسم کے جوادث و کوائف میں استقلال واستحکام سلطنت کا توکیا ذکر و مہنی اورا فلائی توازن کی سلطنت کا توکیا ذکر و مہنی اورا فلائی توازن کی سلے تائم روسکتا تھا۔



عرب کے دور مدید کی این سمجھنے کیلئے بیضروری ہے۔ کروب میں مصرای ل کا کومت کے مالات اختصارے بیان کروٹے جائیں۔

وستربرات مرکار ایراهیم پاشا در ویدین فاسخان فیشیت سے داخل بردا بمصری سپاه نے دہا ہوں کے صدر مقام کو بیدر دی سے لوط گھسوٹ لیا و بداللہ کے اپنے تائیں جوالہ کرنے سے پہلے فائدان سعود کے بہت سے افراد جان بجاگر بھاگ گئے منتے بقیدا فراد مسربراً وردہ وہا بیول کی معیت میں قدید م وکرم صربینیج ان کی جائیدادی صبط کر گئیس بنهر کی فصیل گلادی گئی اس و صبیب مصری سیاه کیمنتخدد و سنت گرد دو اح کے اضلاع میں بھیج دئے گئے بطیعت اور هفوت کے شہروں پڑھی مصریوں نے تعدید دوست گرد دو اح کے اضلاع میں بھیج دئے گئے بطیعت اور هفوت کے شہروں پڑھی مصریوں نے تعدید کر ایا اور اُنہوں نے کیا اور اُنہوں نے کیا ہی اس کے اور اُنہوں نے کیا ہی است کو اور ویہ بنچاس اور اُنہوں نے کیا ہی اور ویہ سے اور اُنہوں نے کیا تھا جا اُنہوں نے کیا تھا جا اُنہوں کی ملاقات ہو وقت تک اور اُنہوں نے کئی ایس میں اگریزی حقوق کو تسلیم کر بیسے مرکئی ۔ یا شاہرت افلان سے بیش آیا میکن اس نے فلیج فارس میں انگریزی حقوق کو تسلیم کر بیسے انکار کردیا ۔

ابراصیم پایشانے فتومات کے بعد ملک کے نظم ونستی میں خاص تبدیلیاں نکیں اس ے سپاہ صر درمتعین کر دہیں بسکن عرب کا ہرایک حصتہ مقامی ڈییس کے ماسخت جیمور دیا مليمكروال يهكن حجازم منتظم كومت كطرح واليكثي يمن مين تهام ب ابراصیمریاشا کی نگاہ انتخاب عیبونیہ کے قدیم حکمران فیاندان کے ایک فروتھلان اس شخص کوتر کی سیاه کی مدوسے تجد کا امیر بنا دیاگیا۔ پشخص بہت سی خومول ى كفا اس تفيهبت سخير توابول كى جمعيت الهلى كرلى اور درعبه كے تخلسنا فول كوآباد كرا نگابیکن گواملعیل باشاترک فواج کو فائداعظم کی میثیت سے ملک بتول میں گر گیا اور طرح کے فتنے الط محطے ہوئے۔ الحصاب مجیدا بن ع خالدا ورشعری عبدالشد کے بھائی نے ورعیش بغاد تیں ریاکیں۔ اوائل کا ۱۸۲۸ میں آل معود م ترکی نے ایک خوٹر بزبغاوت کی جس ہیں حمدّان شعری جان سے ماراکیا بمصری حکومت کی طرف سے خالد ما شااسلمعیل باشا کی مرد کیلئے بھیجاگیا بسکین وُہ حالات پرقابُونہ پاسکا بَرکی درعیہ سے بھیاگ کرماً <sup>ا</sup> پہنچا اور دہاں بھی قدم منتبنے دیکھ کرشد رہیں سے ہو نا ہڑا بصرہ پنچا اور رُولوشی کی زندگی بسر کرنے مگا جلد سی خیرکے مالات نے بلطا کھایا۔ اور ترکی موقعہ فنیمت سمجھ کر تیرکووایس اور س<sup>ہ</sup> یا۔ اور رباض م<sup>وم ع</sup>یی ت قائلم کرلی اس فے شہریس ایک محل اور سے تعمیر کے فصیل ہنوائی استے ہیں صبین ہے صفالدباشاكى مدوكييك بنجا ابمى تك رياض كي فصيل كمل زبو أي تقى بتركى في محاصروس كم

جانابسندنة كبياءا ورشهركوخالي كركي صحابين جلاكبيا بحسبين بيصنفي بزي شته ومدسيج اسكانعاقب اسکی فوج صحامیں راستہ تھول گئی۔ اورگرمی اور یہاس کی وجہ سے بانکل تیاہ ہوگئی بیکن جسید بت بنج ممكلا اس وافعه كے بعد محمّد على يا شا والملے مصر نے جنولى نجد كوز بزگسن ركھنے ضالة قطعاً جعوارد ما يُواسكي ا فواج بعض شهرول من بعد ببريهي فابقن رمين -اورجيو تي جه لۇتىرىبىي بىيكن ان كىموجودگىا درىھى منا فى*ت كاباعث ب*بوڭى بزكى پھر باض برقابىض بوگىباجۇ<del>،</del> کمی اطاعت کرنے لگ گئے بیکن فعبیا مطیر کا پٹیٹے فیصل الدولیش اس کےعلائنے کوناخت نالج کے برخلا ن کارواٹسال کرٹارہ تا نشا ب<u>و ۵۲</u> پیش ترکی کی رہیڈ فدربڑھ کئی تھی کہ وہ صُوریہ فاسحر کو اپنے تستک میں لئے آیا تین برس بعداس نے فیا کل شمار کی مدد بالكيفيبيله شي خالد كوشكست فاش ديدي - اوراس صُوب كوميي فنح كرابيا. خاندان سعود كاايك ری اس عبدالتیمل هیم ۱۸ میس مصری حکومت کے زندان سے بھاگ آیا تھا ترکی نے اُسے منفہ كاحاكم مقرركرديا تضابيكن تيخص اسعهدت بزفانع نهبي تضا اورمائفه ياؤل برصانا جام تناتضا تركى مامیں مصروب کارتھا کوشعری نے مجاز کے بعض فیا کی مروے اس کے فلات بغاوت بریا دی بسکین اسکی مساعی سبکار ثابت ہوئیں ، ورتر کی نے اسے قبد کرنسیا ، سمعیل بیاشا تر کی سیسالالا<sup>ا</sup> ترکی کی طاقت کو کھیزورکرنے کے درہے ہٹوا <sup>بروسوں ا</sup>سٹر ہیں جبکہ بنجدی سیا ہ کا بدیشنز حصر پنزگی کے دو کے فیص کی قیادن ہیں الحصامیں تنصار اسمنعیل پاشانے سازش کرکے ترکی کوفتل کرا دیا۔ اورخود حکومت کرنے لگا چُونهی کرفیصل کواس حادثهٔ کاعلم مرُوا - بلیشارکرنامرُوار باض کودایس آیا -اُسے شہر میں داخل ہو<u>نے بیائے</u> ت نا مٹنانی بڑی شعری جوکہ ترکوں کے بل ہوتنے پر ریاض کا امبرین مبیٹھا تھا۔ اسکی آ ہ یے خبر تھا بمبداللہ ابن رسنسید تھی اس وقت فیصل کے ہمر کا ب تھا ۔وُہ جالیس جوانوں کوسا تھا بجیکے سے شہریں داخل ہوگیا۔ا ورشعری کواپنے ہا تھے شنل کرویا فیصل شہرکے باسرانتظار کھینج عری کے قتل کا حال میں کرشہریں وا خل ہوگیا ،اور باپ کی حبگہا در نگ نیشبین ہوگیا ۔اس وا فقعہ کے بعد میدانشدابن رشید ماُنل کا ماکھ مقرر کرویاگیا۔بعد میں شیخص اس مقام کا خودمختار حکم اِن اور عرب كا نامور رئيس موا. اس زمانے س مصری حکومت کی تز

کے عربی سامل پردن بدن انگریز اپنے یا فول بمارہ سے عزیہ عرب بھی مصری عکومت کا ہوا گردن سے تاریکے تھے جہاز کی مقدس سرمین کے عملادہ مصریوں کی حکومت کہ ہیں بھی یا قاعدہ طور پر قائم نہیں تھی مصری حکومت کہ بین بھی یا تاعدہ طور پر قائم نہیں تھی مصری حکومت نے بھی ابن مرور کو کہ معظمہ کا شریف مقرر کیا تھا اس نے مشکل ٹریش کا تعرب کی حد و کے اندراپنے ایک حرب کے قبیلی ہیں بنا گرین ہوگیا برمدری حدور کے قبیلی بین بنا اور خود کھا گریا با ورخود کھا گھٹا ہوا حرب کے قبیلی ہیں بنا گرین ہوگیا برمدری حدور کے قبیلی بین بالد عبین العون خدیو کم مقرب میں جاز کا خود محمد نے اس خام دو گریا ہوں کو گریا ہوں میں جاز کا خود محمد نے اس خام دو گریا ہوں میں میں بیسویں حدی کو شریف مقرب کے ایک میں جاز کا خود محمد کی جیئے دُرج میں جاز کا خود مختلا میں میں جاز کا خود محمد کی بیٹ کر اور خود المطلب کے دیمیا پرخم بی خود المعین سے فیمی میں بنا در بیا ہوئی بیکن شریف نے کر کے مختل کیا بیشا کی دست میں شام کردیا جیندسالی بعداسی شریف نے حکوم تھی کو فتح کر کے مختل علی پاشا کی دست مملک ت بیس شامل کردیا جیندسالی بعداسی شریف نے حکوم تھی کردیا جیندسالی دست مملک ت بیس شامل کردیا جیندسالی بعداسی شریف نے مگر و فتح کر کے مختل علی پاشا کی دست مملک ت بیس شامل کردیا ۔

 کی اطاعت حاصل کڑکا تھا جلیوی اپنے مقصد میں کا میاب مذنجا۔ اور نور شید پاشا حسب سابق اض رہا۔ بلکر مشامل کے کے آوا خرمیں دبلم برجملہ آور بکہا ، اور صل کو مجبور کر دیا۔ کہ ملک چھوڑ کر مصرکو چلا جائے .. اس وقت اندروان عرب اور سیخے خاصص و ہا ہی علاتے ہیں خالد کا لپورا تستیط مخفا، اب خور نزید باشا نے الحصا اور قطیعت میں ترکی حیثیت قائم کر نیکی کوششش کی بھرین برجملہ کرنا جا ہتا تھا کہ انگریزی حکومت نے ایک باوراشت میں زبروست احتجاج کیا۔ اورانگریزی مداخلت کے خیال سے باشا

اسیف ارادے سے بازر با۔

اب کی مرتبی فیصل نے تقریباً بچتیش برس شان وشوکت سے حکومت کی ابراصیم یا شا اس وفت شام میں حکمران تفاء ورقمدگی سے حکومت کرتا تھا بیکن اس ملک کے معاملات کچھ ایسے سیجنے کہ وُوا ندر ول عرب کے حالات کی طوٹ تو تبرنہیں دے سکتا تھا۔ خداد محقم علی پامشا ضعیف التھ بہرگیا تھا ، اورصحوالے عرب برشر تدوید سے حکومت کرنیکا آہٹی عرص ڈھیلا پڑھیکا تھا عثمانی سلطنت اپنیم عاملات میں ہی نہمائے تھی۔اس لئے ترکی یا مصری مدا فلت کا کوئی برا مظامرہ نیسل کے بقید عہد میں نہیں بڑا ،البنۃ کہمی کبھی فلافت عثمانیہ کے نام ریٹر بویٹ مرکزے۔ سے جوڑپ کرلیا کرنا تھا۔

فیصل کی ریاست اس کے آباؤ اجدا دکی مملکت کے مقابلہ ہیں بہت مختصر تھی لیکن اسیں بڑی خوبی پیقی کگل آبادی نمانص و ہا بی معتقدات رکھتی تھی اور پیرمذہبی پک جہتی استحکام ریاست کا باعث تھی جیٹا نیچہ فیصل کے دوران حکومت ہیں امن وامان قائم ر ہا علوم وفنوں کا چرجا ہوگیا۔ صند وزیر میں تاقیدہ کی

فیصل نے استہ استہ استہ المحصاا ورحوف بمبارز۔ قطیعت جدبیل اور ققیر کے ساطی شہزاز مرنو فتح کے سنے بنی خالداور عجمان نے اُسکی اطاعت قبول کرلی اس کے بعداس نے اپنی توجہ صوبہ قائم کی طرنہ مبدول کی بہال کی ہرایک بیتی کاعلیا کہ دہاری قاضم والوں نے شریعین مقرعی یا شاہ النظم کے بعد بعد ایس نے بعدا کی مفتوح وسنے کی طاقت شام بین محمر ہوگئی تھی جواز نے بھی اطاعت کا جو اُس الرحید بیکا تھا۔ محمد این اپنے اللئے مدوجا ہی بہال محمد ہوگئی تھی جواز نے بھی اطاعت کا جو اُس الرحید بیکا تھا۔ محمد این اپنے اللئے مدوجا ہی بطاقت وسطوت بریداکر ناچا ہتا تھا جو اسلما اور فیر مؤور پڑجا تھا۔ محمد میں موری مکومت کے بل پر وسی طاقت وسطوت بریداکر ناچا ہتا تھا جو اسلما اور فیر مؤور پڑجا ہے اسے بین اور عسیر جمعنا می فیری طاقت وسطوت بریداکر ناچا ہتا تھا جو اسلما اور فیر مؤور پڑجا ہے اسے بین اور عسیر جمعنا میں محمد ہو کہ اور اور فیر مؤور پڑجا ہے ایک کی کوشنسٹ کی گوئی کے اور الے بین سے صوبہ یا میں شریعین بھی موری کے مشورے سے ترکول نے فوج بھیجی تاکہ امیر حسیس والے بہن سے صوبہ یا اور وادی تہا مرحوبین بیجائے۔ تو فیتی پاشا اس فوج کا جو بیل تھا۔ تو نیتی پاشا نے امام متو کا والے لئے معالی بھی مزول کر دیا۔ وراسی بھی بھی جو کی مور سے بھی اور تو بھی تھی۔ بڑا یہ بین کی محمد مور بعد بوخاوت بھی وٹری ہوئی ۔ اور میں در ترک جوشل مرکوب بھی ہوئی اور تو تھی ہوئی ایک کی محمد بوخاوت بھی وٹری ۔ اور میں کی در ترک جوشل مرکوب نے میں ہوکر صدید ہوئی ہوئیا۔

فیصل کی اصلاحات سیعض لوگ ناداخل نقے اُنہوں نے تربیب کّر کی طرف رجّرع کیا۔ محمد بن عون مناسب موقعہ سے چو کنے والانہ تضابہ سک ٹیزی دّہ خاصی جمعیّت سیکر وہا بی یاست پرچڑھدد دوڑا نبیسل نے متعا بلدکرنا مناسب مذہ مجھا ، در ٹسریوب کّر کی سسیاوت کوتسلیم کر کے

نھالی *سالتہ ایڈین کے امیر سے حکومت انگلشید نے معاہد حکومیا۔ انگر بزول نے بحرین برز*کی اور میا دت کے د<sup>و</sup> وٰں کوشد دمدے مستر کر دیٹا شروع کیا۔اس وقت تک کوبیت نے اس قد ا خہیں کی تھی کہ مربّرین کی نگاہ میں خاص وقعت یا تا ۔انگر مزول کی بیشنتر تو تبرعمان کی المنظم يراقل الذكر كي مناه المي المنظم على المالية المراكم والمالة كركم خلاف بغاوت نے و إلى عكمران سے مدوطلب كى و يابيول كى امداد سے بغاوت فروسوگئى اس فغ ئان مېن د ما بيول کااثر ورسموخ بېت بلاه گهيا بيکن د وېرس بعد <del>جب ځو د ا</del>سرئيس عزال ایر نیس راین حامود رستق کیے حاکمہ نے والئے عمال کے خلاف بغاوت کی تو ویأ بہوں نے حاكم كاسما تصروبا باغى سورنامى مندرگاه يرقب فنه كررى تقط كدانكريزى رعايا كارك آدمي ملوه عا ہیں،اراگیا انگرزی مکومت کوبیان اعدا ہا۔ رعایا کی جان ومال کی حفاظت کے بہانے ہے ل می منشایه تضارکهمان میں و یا بهول کااثر ولفوذ پذیبسل ہائے ،اوروقت پرددکہ تفام كرديجائي انگريزوں نے تقوینی والتے عمان كوبېيت ساگولد بار ود وہا . اپنے زېرا ترعر شيوخ ر دی که دُه اس کواپنی سیاه سے مدوریں ۱۰ ورخو د و با بیول کی بندر گاه قطبیف پر گوله اندازی ے بن رگاہ میں برلیب ساحل ایک قلعه بنا ہوا تھا۔ انگریزوں نے اسے مسمار کمردیا۔ ان حالات ہیں ل دالئے ریاض نے انگریز ول سے تصفیہ کرنیا کہ والئے عمان مقررہ خراج مرسال! قاعب م ریاض کو بھیج دیاکرے۔ اور ویا بی عمان کے علاقے برحملہ آوریڈ ہول اُسکے بعد دیا بول نے عمان پر حلد ذكيا اورعمان ايك طرح سے وما بيول كى مانتحتى سے نكل كيا . اسى سال انگرېزول نے تفویني والنے عمان سے معامدہ كمركے اس كے علاقے ميث لميكات نگایاسته این مقونی قبل کرویاگیا عام خیال به تنها که اسکے بیٹے سلیم نے اُسے تسل کرویا ہے بڑکی اس كا بعا نى جب سے اس نے بغاوت كى كتى جيل مقيد تھا۔ انگريزى المحنط نے تقوینی كے قتل وماليكن كرز نكرسليم كے خلاف معتبرشها دن موجو در نفی اسلفے وہمی باپ كا جانشین فرار یا یا مقوینی کے بعد ملک کے امن دامان جا نار ما بطلا مارئیں ترکی نے کو مجمعیت لرئے سلیم پر حملکرویا۔انگر زی جیازوں نے سلیم کو حملہ ورہے بیجا یا بزکی کو نیشن برمن درستان جیج میا ایک برس لبورعزان این قبیس نے رستن اس لغادت کردی بیخص تقوینی کے مهدس جم

بغاوت كريكا تقا برصتابر صنامسقطيس داغل بوكيا اب كى مرتبه الكريزول في سليم كوروندوى عزان اسكي بجائع عمان كالعكمان موكيا سليم فانكريزول كي سردمهري كحفلات الحتجاج كميا ىين شنوا ئى نەبوئى مجبُّور *بوكرسىيم بندر عب*اس كوچلاگيا-في المما ومين مخدا بن عون كي بجائي عبد المطل بعيف كمة مقرركرديا تقريبًا بحتس برس بشتر محمّد في بالمطلب كوامارت مجازت موقوت كرايا تفا عبدالمطلب كوحكم موصُّول ميُّوا يتفاكه الرُّم مكن بوسكة ومحمَّد كونسط خطيبه بيضيح دست يموخرالذَّكم ب سے کام لیا گیا۔اس کے دولوکے مبت كى گرفتارى عمل مى انى شكل ئقى اس لله فرير میں گئے ہوئے ستے ان کو دعوت رنگئی کہ ایک ترکی جباز کامعالمذکریں جب وہ شختی جہا یر پہنچے گئے : نوان کو گرفتار کرلیا گیا محمد نے بیٹول کی مصیب نیکن کرانے تیمی عکومت کے جوالے رلیت ماصل کی ہوئی تھی مِتت تک لوگ اُسے یا دکرتے رہے مجست لطنیوس چندسال تعبمر را بر<del>ا ۱۸۵۷ دیس تجازیس طرب</del> زوروشورے بغادت ہوئی۔ وجہ پہننی۔ کہ مجاز کے باشندے ہروہ فروشی کے انسدادے نا راض تنھے بوب المطلب طالات ير فالونه ياسكا عِنما في حكومت في أسامارت سے برطرف كرديا اور محدا بن عول كواسكى بجائے ربيف مقرركر كقسطنطنيه سي حجاز كوصيجا محدابن عون في النامي بناوت كو فروكربيا ببكن نؤو زیاده و صناک حکمرانی مذکرنے یا یا تھا کی مره مرابع میں فوت ہوگیا ،س کا بیٹا عبدالشراسکا جانشین قرار پایا ۔اسی سال حدّہ میں بلوہ عام ہوُا ۔ اما لیانِ حدّہ بردہ فروشی کے بایسے میں پورپ والول کی سے ناراض منے اس بلوے میں وو پورین کونسل جان سے ارے کئے عثمانی عکومت نے فی الفور تحقیق و نفذش مالات اور نظیم ونشکیل حکومت کیلئے ایک پیش بھیجدیا اس کمیشن کی ستجاویز کے مطابق تنریف ملہ کے اختیارات میں معتد میتخفیف کر دیکٹی عرب کے جنوب مغیری گوش یں گوسنعامیں جمیمے افریس نوفیق پاشانے پہنیوں کے پائھوں ہز بیت مطافی تھی بیکن پیم بھی ى نەكسى طرح تركىسپا ە دادى تهامەيراب تك خالبىش على آئى تقى بتركىسپاه كوملىپرتىقىرف. ق اقتدار برقرار ركھنے بس بہت ہى دىتيں در پيش تھيں بڑى بات يكفى كرمجازك رائے سے تركى ى پنچىسكتى ئقى بونوج ئىجى بھى جا تى ئقى . ۋە ئېدىمسا نت درمصائىپ مفركى

وجہ سے خوار خوسسند ہو کرمنزل مقصور ذاک پہنچتی تھی۔ میکن کچھ طوسسے بعد یہ و تقت رفع ہو کئی برات اور ہیں ہے ہوئی نہرسور بزنعمیر ہوگئی اب عثمانی عکومت کیلئے یمکن تفا کہ شندر کی را ہ سے بین کو فوجیں جیجہ ہے۔ اس طرح پرتر کی عکومت نے ایک تربیت یا فتہ فوج روُدوٹ پاشا کی قیادت میں بھیجہ ی ۔ اس فوج نے بین اور عسیر کے منعقد دمقامات کو سنخر کر لیا۔ بڑے بڑے مضبوط تعلیم جواب تک فتح نہ ہوئے نئے مسر ہو گئے سائٹ لیڈ ہیں مختار پاشا کی اسحتی میں ترکی فوج صنعامیں وائل ہوگئی ترکی قبضہ واقتدار کی وجہ سے امام مین کے افتیارات بہت محدود ہوگئے۔

الغرض میں زمانے میں نبیصل والئے دیاض عدم کوسد صادا عرب کی سیاسی تقسیم اس اندازیہ ابوقی منی ہوکہ جنگ عظیم کا جون بھیل کی دفات کے تقریباً بیتیاس برس بعد وقوع میں آئی۔ بیستورقاً کی رم ساوت سے آزاد ہوکہ حائل ادر کوہ ہائے تمار کے علاقوں میں نود مختار مکم انی کر رہا تھا۔ وہا جانو بی بجد پر حکومت کرتے تھے صوبجات قاسم اور العصاوی بی انحکا برائے نام اقتدار ہوں کو افتدار میں تھا انگریز و برائے میں اور انسانے عدن کے اندرونی علاقہ پر بھی ان کا اثر رہت کے بنوائیم میں اور سادر شیخ اس کے اندرونی علاقہ پر بھی ان کا اثر برت کومت کرتے تھے۔ فلیج فارس کے ایک محتد پر ابتک وہا بی متحق ن سختے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد دوا بیوں کا اقتدار سامل پرسے جا تار ہا کو بت انجمی تک شام وفیر اسم تھا ایک فاص عرب کی تو کور کی کا داروں پر شمل میں کو درت میں سیار تقریباً بیش برس بعد تک خاص عرب کی تاریخ آل پر شریبا کورٹ میں مدید کا دا موں پر شمل رہی کہونکہ اس وقت پورسے عرب میں صرف یہی فا ندان ایسا کی تاریخ آل پر شریب کے مطاف اور سلور سے میں کورٹ میں مورٹ یہی فا ندان ایسا کو بیا کی تعدیبی کھی طاف ت اور سلورت میں فائد ان ایسا کی تاریخ آل پر شریب کے مطاف تار موں پر شمل رہی کہونکہ اس وقت پورسے عرب میں صرف یہی فائدان ایسا کی تاریخ آل پر شید کے کار ناموں پر شمل رہی کہونکہ اس وقت پورسے عرب میں صرف یہی فائدان ایسا کہ تاریخ آل پر شید کے کھور طاف ت اور سلورت میں وقت کے در سے در سام کورٹ کی کورٹ ان موں پر شمل دھی کہونکہ اس وقت پورسے عرب میں صرف یہی فائدان ایسا کی تاریخ آل کر شدید کی کورٹ ان موں پر شمل دی کھور کورٹ کے معرب کی کورٹ کورٹ کے معرب کی کورٹ کورٹ کی کھور کورٹ کے معرب کی کھور کے دور کی کورٹ کورٹ کی کھور کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کے معرب کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھور کے دور کورٹ کے معرب کے دور کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی ک

عرب كى عظمت اورجبروت مفقود بوكى تقى -

بار الماء مي الماء موج الريث بيركاء وقرح

عرب کے ماضی قریب کی باریخ میں آل رشید کے کارنامے اس قدرا ہمیت رکھنے ہیں کھنا لوم ہوتا ہے کہ اس فاندان کے زمانہ عروج کے مختصروا تعات علیا عدہ اب میں درج کرتے جائیں أنبيلوس صدى كي شروع مين قبيله مائة شمار كامشهُ ورتري قبيله وسبره تصاحبهم بس **با**اقتدار حصدر بیعه نامی تقا اس می سے خانداج عفر بیکا نرور شوخ بهت مطعما بنوا تفا راس خاندان می و د کھرانے ابن علی ا درا بن رسندنامی بہت مشہور و معرون مصحب زمانے کے حالات ہم سیان كريسي بمحدابن عبدالمحس ابن على أول الذكرخانوا دي كاشيخ قبيله بالميض تقارم بهت ممست میٹیین رکھتا تھا علی این الرشید کے تعلقات اس کے ساتھ رنہائیٹ فوشگوار تھے۔ انہیں رفاہہ <del>ت</del>ک جذبات کبھی پیدانہ ہوئے تھے علی ابن الرشید کے دونوں لوکے عیدان ٹداور عبید لائق اور ترقی کے خوا ہاں تھے ان دونوں نے محمد ابن عبد المحسن کے لیڑ کے عبد کی کے ساتھ پرورش یا ٹی تھی بسرد و خانواوول كے نعلقات كوا ورتحكم كرنے كيلئے محمّد نے اپنی لاكى كاعقد عبدالشد كے سائھ كرديا تھا۔ محمدی و فات کے بعداس کا بیٹا عیسی اُس کا جانشین مُوا۔اس کے وقت بیں تخاج اور تاجرون كى حفاظت كيك وجوان فلبله بإف شماركي طرف مدحفاظت كيك مامور سوت تق عبداللدا وعبدائلي قبادت كماكرت يقي عبدالندكا وصاف في ببت يوك أس ك مائ کارکرنے بیناسچینسی میں محمد اور عسیرانشدین علی کے تعلقات اس بڑھتے ہوئے اس خ وجبسے کشیدہ ہوئے شروع ہوئے برسمائیس ان میں کھلی کھلا جھڑ سے برائی عبداللہ جائل ے دادی فرانہ کی طرف ہواگ گیا۔اس مسا فرت میں عمیدا ملتہ کی ملا قات ترکی این سورے ہوئی جواس زمانے م*یں مصر*لوں کی فتوحات سے ننگ آگراس علاقت سے الوطنی کی زیرگی ب ر ما تقاجب كي موصد كے بعد تركى ابن سعود كے حالات فيصاعدت كى اور وَهُ سخبدكو وابس آيا. نو

ماحبت بن اسكة تعلقات تركى كے لا الشكري اس كيم كالساتها الرم ر کی نے خدکے ایک مصنہ کو مفتوح کرلیا: ٹوشمار کے علاقوں نے ج ہے اسکی اطاعت ختیار کر لی برتر کی نے حسد ت عبرانشريمي بظام ران حالاً بالتُدنيصل بن تركي كي قنيادت بين الحصاكي فتح مين مصروب تفا كه تركي للداينة فبيله كمح نوحوانون كوساته ليكرفيصل كي معيت مين يليغاركرنا بتواياخو بااورتركي كيے قائل اورتخت لے جملہ کر دیا محاصرہ کے دوران میں عبداللہ نے فوب داد شجاعت دی اور حال کھ یا۔اس دقت جالین آدمی اس کے ہمرکاب سقے اس نے شعبری کوقتل کر دیافہ كافرما نروامجوا ينئے امرینے عبدالتٰ كواسكى شانستە خدمات ك بإلى شقار كالثينخ متقرر كروبا عبسلى كاجانشين صالح ابن محسن اب على معزول كردياً گ اسطرح رعب الشرف مهابس كابعد ماكل كومراجعت كى لوكون في نباليت كرموشى -منت كى سانجام دىي مين عبيداين معالى بدالتندوبا بي ملطنت كي اطاعت دانقباد مين مخلص تفا اور خودمختارا مذ کاخیال تک بھی دل میں ندلا تا تھا چند برسول کے بعد مصر یوں نے اسٹیصل برحمارکر نے بخو بز کی برجاً ل کومفتوح کرکے عیسلی بن علی کوانیے مانخے ت و دی ب<sup>ی</sup>تا این میں حب رہا بیول نے مانل پرجر صائی کی تفی از ملیسکی اینے جام نشین مقرر کرکے مائل سے بھاگ گیا تھا۔ در معرو کیے اِں ابتک پناہ گزین تھا چنا ج لِن ٹیوننی کہ نز کی عساکر نے ماجعت کی وہ کھرآ دھمکا۔اور ماٹنل سے تھوڑہے نا صلہ برنوہ ضع کواینا صدر مقام مناکر گردو پیش کے علاقہ پر حکومت کرنے رگا۔ خورشید ماشانے ہوا بع بيه كا حاكم تفا. جا ما كوعب الشد كومصري سلطنت بع ومنقاد کردے جہانچہ وہ م<del>سلمار د</del>ہیں اپنے صدر مقام مربیا متورہ سے بل شماراً

برصاء بدانتد نے صلحت بہتی مجھی کہ صربوں کی اطاعت قبول کرنے بہتی مکے مقام پراسکی نورشید پاشا سے طاقات ہوئی ۔ پاشائے موصوت اسکی خصیت اوراد صاف کا ملآح ہوگیا۔ فریقین ہس قرار بابا۔ کہ عبدالتٰ درصری حکومت کی اطاعت اختیار کرنے ۔ اور مبرت نور حائل کا امیر رہے عبیلی بن علی مزیت کو بھاگ گیا دیکن عبید نے اس کا تعاقب کر کے لیم بھی نامی مقام رقب کردیا۔ اس واقعہ سے نظامان کی ظامت میں فری آگیا۔ اور گو آج تک بین خاندان قائم ہے دیکن اسکے بعد سیاسی اہمیت بھر میری حال نہیں ہوئی۔

عبدالله رنهائن بیادمخر حکمان تصا اوروپا بی اور مسری حکومتوں سے خوشگوار تعلقات کھتے ہوئے آوسیع مملکت ہیں ہرا ہر مفرون رہا اس دوران ہیں اس نے ایک عربی کا کا کہ بین فیصال کئی شجد کو ترکول کے فلاف مدد کھی دی اُس نے شمال میں جوٹ کے اصلاع فتح کرکے اپنی ریاست ہیں شامل کرلئے اور مفرب میں حرب و فیرہ قبائل کو زیر نگیس کیا عبیداس کا بھائی ہم ت شائستہ فاریا

قرار بایا کہ بوت کی حکومت کیلئے امیر حائل حاکم نامر دوکر کے صیجدے ادر مرید کے برائے تلاے میں دشیدی
سیا ہتتیں کردی جائے اس صوبے کے بعض قلع منہ دم کرنے گئے ۔ فلال ریاض کے دہا ہم کا ان سے
بیٹھ کیا گرد و بیش کے قبائل اطاعت کیلئے مجبور کردئے گئے ۔ فلال ریاض کے دہا ہم کا ان سے
وفا دار دہا ۔ اور ظامل اسلیم کی جواس کو وہا ہی ملا قول کی تاخت و تا داج کی ترفیب دیا کرتا تھا ، باتوں
کو خاطری نا لایا ۔ فلال ایک مرتب اطاعت کے اظہار داعلان کے خیال سے ریاض کیمی گیا ۔ افواہ
مشہور ہے ۔ کہ دہا ہمول کے ہال کسی نے اس کو زم و یہ یا دریاض سے حائل کو داہس آتا ہو اطلال جا لاگئیا معالی کے جونی ہموج انے کا احتمال تھا۔ اس مرض ہمالک درتھ ہوئی ہموج نے باتوں انگری مرض ہمالک درتھ اور ان ہماری مطلال کے بعض
طولال کے جونی ہموج انے کا احتمال تھا۔ اس مرض کے ہا تھول تنگ آگر اار ماری مطلام کے بعض
طولال کے جونی ہموج انے کا احتمال تھا۔ اس مرض کے ہا تھول تنگ آگر اار ماری مطلام کے بعض
اخود کشی کرلی کیمون کو دکشی مسلانوں کے ہال نہائیت مرم فعل ہے ۔ اس لئے طلال کے بعض
حامیوں نے بہانتک کہد دیا کہ ایک بیستول کا معائنہ کرتے ہوئے اچا ناک گھوڑا دریا ہے بہرکھ نابو خلال کے بعض
حامیوں نے بہانتک کہد دیا کہ ایک بیستول کا معائنہ کو خلا طرف اد دیا ہے بہرکھ نابو شن ان طلال
مامیوں نے بہانتک کہد دیا کہ ایک بیستول کا موائنہ کی خدھ ہم میں کی خدھ ہم میں کی عمود ہم میں کی جو لیک کے جو اس کے جو لیک کے جو اس کے جو لیک کے جو بیا سے بیستار اجس کا نام بندر تھا۔ اس وقت سندہ میال کا میں اور تھا۔ اس کے جو لیک کے جو سیال کا دیا ہیں جو اس کے جو لیک کے جو بیا ہوں میں سب سے بڑاجس کا نام بندر تھا۔ اس وقت سندہ میال کا میان

متعب عبراللہ کامنجملا میں بزرگ فاندان کی حیثیت سے طلال کا مبانشین مؤاریشخص شائش اور سید بدہ عادات رکھنا تھا بیکن بندرا ور بدر طلال کے دونوں لؤکے اس کی فیٹینی سے خت ناراض سے چنا بچا تنہوں نے جنوری کا نشانہ بنادیا متعب ایک تعویٰ بہنا کرتا تھا جس کے متعلق عوام میں اعتقادیہ تھا کہ اس تعویٰ بہنے والے کوسکہ کی گولی تعویٰ بہنا کرتا تھا جس کے متعلق عوام میں اعتقادیہ تھا کہ اس تعویٰ بہنے والے کوسکہ کی گولیاں تبار کردوالی تھیں متعوب کے بعد بندر تخت نشین مؤا مسال خوردہ عبیدا بتک زندہ تھا۔ دہ مجموع بدالت کے متعلق میں متعوب کے بعد بندر تخت نشین مؤا مسال خوردہ عبیدا بتک زندہ تھا۔ وہ مجموع بدالت کے بیان تھا وراس کے اہل وعیال کوسا تھا کی مان کے خوت سے دیا حق کی طون چل دیا۔ تعیب تبار دو کر ریاض میں استقال کرگیا۔ پیشخص نہائیت جوانم وا ورصاف باطن تھا۔ اور اپنے بھا کی اوراس کی اولاد کی نمایال

خدمات بجالا یا تفا زاتی غرض و نفعت کا خیال تھی تھی اس کے دل میں پیدار نیٹواک بھی کہ جمی عمدہ تعدہ شعری کہدلیا کر تا تھا۔

مخدین عبرانشد بندرست متعب کاانتقام بینے پر تلا بڑا تھا۔ بندرکو بھی یہ احساس تھا۔ کہ اگری آبادہ فساد بڑا توہب سے سوگ اس کے حام کی کار ہوجا نیننگے۔ اور دہا ہوں کی امداد بھی آسے ال جائیگی چہانچہ اس خیال سے اس نے محتر سے مصالحت کرلینی چاہی ، مختر بھی کچھر مضامند سا ہوگیا۔ نیکن و تہ جاہتا تھا۔ کہ ولا ابند دکی مصادقت کا متحان ہوجائے تو د ته حائل کو مراجعت کرے اس منظ اس نے ہم وابن عبیدا وراس کے خاندان کو حائل رواند کردیا۔ اور خود بندر سے معاملہ طے کرکے بچار کی طرف رواند مؤا می کے عہدول کرکے بجار کی طرف رواند مؤوا محتر کیلئے یہ کوئی نئی بات مذاخی ۔ وہ اپنے باپ اور کھا کی کے عہدول میں بھی قافلوں کے بچارہ حفاظت کی غرض سے جا یا گرنا تھا۔ اس کام میں اس نے کافی شہرت اور میں نامی بیدا کرلی تھی۔ اور خوالوں کے محاصل سے رفتہ رفتہ بہت سی دولت بھی جرح کرلی میں اس میں دولت بھی جرح کرلی میں بیدا کرلی تھی۔ اور خوالوں کے محاصل سے رفتہ رفتہ بہت سی دولت بھی جرح کرلی

-150

اس فاظیمین بس کے ساتھ محرکیا تھا۔ ایک ایرانی وروش کھی ہور ہجواتھا بین شہورہا کھا۔
سفرکرر ہا تھا۔ ایک دات وروسش کے باس ایک نہائیت محکہ شہر بھی جسکوکسی نے ازرا وعقیدت پش سنفرکرر ہا تھا۔ ایک دات وروسش نے فواب میں ویکھا۔ کہ کوئی اُسے کہ درہا ہے۔ کہ تیرے ساتھ اس فافلا میں ایک باوشاہ بس فائر کر اسے کہ درہا ہے۔ کہ تیرے ساتھ اس فافلا ہو شاہ بسی مغرکررہا ہے تھی شمشیر سلیکرائے ہونا ووجیس کو تم یہ شمشیر مطاکر و گے۔ وہ الموشاہ بن فائد اور قریم میر منطق و منصور رہ ہیا۔ جا ڈاور اُسے تبانا ووجیس کو تم یہ شمشیر مطاکر و گے۔ وہ الموشاہ بن فائر اس نظامی کو دورویش حیران تھا۔ کہ س کو دہ شمشیر مطاکر ہے۔ بظاہر اس بخشش کہ کوئی الی نظر شاتا تھا۔ میکن ساتھ ہی بی مضروری تھا کہ کہ کہ میں خلطال و پریشان رہتا تھا ۔ کہ کہی خات میں خات و بریشان رہتا تھا ۔ کہ فائل میں فائل ہو بیا تھا۔ کہ فائل رہتا تھا کہ کہ میرے پاس اظہار سنگر کیلئے گوئو ہیں۔ مولئے اور طائم سے سیستی آتا۔ را تھا کہ اس کے جا میں اطہار شکر کیلئے گوئو ہیں۔ مولئے ایک شمشیر سے جا میں البتھا ہیں۔ البتھا جی دی تھی۔ مگر سے جا س کے جو دی تھی۔ مگر سے جا س کے میں البتھا ہیں ویرائی المور البتھا ہیں۔ البتھا ہیں کی مفرورت نہیں ، البتھا ہیں ایک مشرورت نہیں ، البتھا ہیں کی مفاطرت میں تمہا ہے جا شام وی سے ۔ اس کے بین تمہاں پشمشیرشوق ہے ویتا ہول اور باکر کی کھا کہ میں تمہا ہے کا می اس کی میں تمہا ہے ویا تا ہول اور باکر کی کھا تھا۔

مانی کے باشدول نے جواس فوزیزی سے ہراساں اور ششدر سقے جان کے فوت محتی اطاعت تبول کرلی۔ آہستہ آہستہ اُوری بیاست بے عدود خیبراور تبیمہ سے لیکر وادی فرات تک اور قاسم سے لیکر وادی مران اور جون تک بڑھ گئے۔ اس ریاست کے عدود خیبراور تبیمہ سے لیکر وادی فرات تک اور قاسم سے لیکر وادی مرحان اور چون تک بڑھ گئے۔ اس ریاست کی آبادی کا اندازہ ، ، ، ہم ہزارت ک کیا گیا ہے جھے لاکھ دو یہ ہے کہ اس ریاست کی آبادی اور کا کھرو ہے مرین کئے جانے تھے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس ریاست کی آبادی اور کا کھرو ہے مرین کئے جانے تھے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس ریاست کی آبادی اور کا اس اور کا کھرو ہے مرین کئے جانے تھے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس ریاست کی آبادی اور کو اس اور کا کھرو ہے مرین کے جانے تھے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس ریاست کی آبادی اور کو اس کی آبادی اور کو اس کی آبادی اور کو انداز کی طور پر اندازے پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

محمداین رشید دسمیر میشند تا مین دیاست مانل کی گدی پر میلها. دومرس بیشتر ریاض کا

ب دوران میں بریده میں تھی ایک ایسا خاندان برسرا فتداراً گیا۔ جوعبدالشدا ور رماض کی ماتھا بنانه چام تنا تفاءاس واقعه سے ظامل کواور تھی تقویت ہوئی اس ملاتے کا و یا بی ماکم صن المہنّا بھی بگر بدیلها صوبه حرج میں سعود کے اور کول کی بیغاوت کا اندیشہ بھی پیدا ہوگیا محرابن رسٹ بدگرہ بالٹ كأوشمن مذنخفا يسكن وه كفي صوبة فاسحرس عبيا لتذكا يورانستك طاكوارا ندكرسكتا بتقاعب الثد مالات ير تالومنیا سکا . ( درمجبور موکرمختلاین *رسنت بیدست م*فاهمت پرآماده مثوابر<del>این ا</del> زمین فریقین میں اس اللج يرسجهونه بوگيا كرعبدالشداميررياض في صوبة قاسم س اينے حقوق سے دست برداري وے دي و با بی اس مجموته سنه صطفهن منتصے عبدالله کی کمزوری توپسلے ہی مشہور تنی اب اور اسی بے رسی ہوئی ے کھوٹے ہوئے وقارکو قائم کرنے کیلئے اپنے تعبتیجوں بعنی سعود کے امرکوں بالخصوص محدیخلان ہو لەلىغىزلان كى عرف سے مشمهور تقا - جنگ شروع كى اس كامنشا يىتھا كەس كى رىوبىت بى إخبائه مبالات تصيك نهائيس بعدك حالات زترب اورنوا زكه سائقه معلوم نهبي بوسك البتة ، تنی بات نظینی ہے کہ اس عرصہ میں ویا بی حلاقوں میں حکمران خاندان کے باسمی نفاق اور کمروری بيوجه وسنت بحانبزي رسي اور پرمهلي كادور و دره شسروع مبوگهيا. خاندان كي رسي سهي آميدس ملياميا بوکینیں محمداین رمٹیداس عرصہ میں بینار شوخ بڑھا آا ورخاندان سعود کوہیے و فارکر تاریل لیکن اس عرصه میں دو توں کی کھلم کھلاح بطرب مذہبوسکی۔اس کی ایک دجہ ربین*نی کیمخدا* بن *کرشب*د کی ہمنشیہ ہوعبا کے نکاح میں تقی ۱ ور وہ نہیں جا ستا تھا کہ بہنو ٹی کو با سکل تنباہ وہربا وکر دیے ۔ نیکن کھیر بھی و در اِن كخ تخت كوماصل كرف كيليخ خفيه طوريه بجارت ودكفا. قاسحه کے معاہدہ کی وجہسے ویا بیوں میں بیپنی بڑھ رہی تقی بنتیجہ یہ بُواکہ شدیر کے علاقہ

قاسمی کے معاہدہ کی وجست و با ہوں ہیں تیجینی بڑھ رہی تھی بنتیجہ یہ ہُواکہ سُدیر کے علاقہ ایس میں میدانٹ کے فلاف بغاوت ہریا ہوئی ۔ با غبول نے محمدان کرشید سے مدوطلب کی بلاہ اللہ میں مجمع کے لوگوں نے فلند ہیا کہا ۔ اس وقت عبداللہ قریب ہی دھرما کے مقام ہر خیمہ زن تھا۔
میں مجمع کے لوگوں نے فلند ہیا کہا ۔ اس وقت عبداللہ قریب ہی دھرما کے مقام ہر خیمہ زن تھا۔
فلید میں ہم کے ہم مرکاب سے جوال اس کے ساتھ تھے عتیبہ والے قبیلہ حرب سے برمر مرکز خاش تھے قبیلہ حرب اللہ کی بہت سے عتیبہ کے لوگ و بداللہ حرب ابن کر شید ابن کو ترک و بینے کی نیت سے عتیبہ کے لوگ و بداللہ کے ہم مرکاب ہوگئے تھے ، ان لوگوں نے حبل شمار تھا تھا۔ ان کو زک و بینے کی نیت سے عتیبہ کے لوگ و بداللہ کے ہم مرکاب ہوگئے تھے ، ان لوگوں نے حبل شمار تک کو رک و بینے کو گوں کو کھی ابن کرشید کے فلات کا ادارہ معالی مدور کے کا دارہ دیم باہد کے معالمات کا دارہ معالم ہیں مدور کیا تھا۔ کہ امیر وادر میر یہ ہے کو گوں کو کھی ابن کرشید کے فلات کا ادارہ معالم ہیں مدور کیا تھا۔ کہ امیر وادر میر یہ ہے کہ کو گوں کو کھی ابن کرشید کے فلات

مٹر کائے اوراس طرح پر اُسینے حربی<sup>ن</sup> کی طاقت کونا قابل تلا فی نقصان بینچادہے سدیر کی بغاو**ت** کا منكر مبدالشاس طرن كوجابي رباحتا كريك بيك رياض كودايس بوكسيا. أتسة خيال نشا ؟ کی فیرما عنری کا فائدہ اٹھاکراس کے بیننچے کہیں ریاض رہی قبصہ نہ کرلیں اس وقت مقمراین رسشہ رربدہ نبائل حرب اور شمار کے مہت سے نوحوانوں کوسائھ لیکر مجھ کے بافیوں کی مدو کسلنے مل ع پنجاران رشیدنے سر صرف و ہاں کے ویا بی حاکم کورطرف کرکے اپناآدمی تعاین ک يرسى تمليآ ورثوا اوراس كوابين مقبوصات بين شامل كرابيا صربح طور يرميسعودي سلطنت بين مرخلة تھی کیمرزکہ اس کئے گذرمے وقت میں مبی ُرانی خالص دیا بی علاقہ اور ریاست دیا من کے ماشحہ مت سمجھاجا ما التُدكومجمع في بغاوت فروكرنے كيلئے كافي جعيت ماصل كرتے سي ايك برس كاعومدلكا.وه الرسامه اع س صوريد مديركي طرف جلا- باغيول في فوراً ابن رشيد سے مد وطلاب كى بريدہ كے ر كوبهي كمك كيدني بيناه م بيجا حمده كي مقام برابن رشديدا ورويا بيون كي مُصْر تعبير بوكي- ابن نے ویا بیوں کوشکست فاش دیکر بر ماوکر دیا تمحیرا بن *کوشیدنے سیدان جنگ سے ہی گرود لاح* النالاع ك ولا بي حاكمول كواس كى الحاءت اختيار كرف كے لئے بيغام مبيحا أنهول في مجبوراً م سليح تحركيا ابن رمشسيد فيان كي سجائے اپني وي تعقين كرتے عبدالتَّد كھاك كرريا ض بينجا اور لاح مع مصالحت كيك گفت وشنيد ژشروع كړى اس كا بجا ئى مخراين فيصل بينوام كيكر كيا تقايم كم ماطرخواه كامبابي حاصل ہو ئی ۔ وُہ مذصرت عبدالله كيلئے گراں قدر تنائف لايا۔ بلكم تخرابن رمشید لرلبيا كدب برا دروانشم رياض كي رياست كاحصّه بي. فتحدّبن رشيد نفي كها كداسكي مداخلت محفز الخ اس کیلئے تقی لیکن افسوس بیسے کہ بھراس علانے میں با قاعدہ حکومت فائم نہ ہوسکی کیم تھے و و نساد ہونا رہا بحبداللہ کی کھزوری ہے سعور کے الاکوں نے بھی فالمہ واسطانا جایا جینا بخد انہوں فے نىپاغتىبكےلوگوں كوزىغىب دى. كەرە مابن *رىنسىدىك*ىعلاقوں يرحملەكرى*ن يىمىد* كىل<sup>وا</sup> ئى كەچىندما ھ بعدورع كيمقام يرفرنيتين كامقا بلهرة احبس مي ابن يمشب كوخاطر خواه فتح نصيب موكى الأطي فينه يه وابوس موكرسعه وكه الوكول في مريا عن كارخ كبيا ١ وركسي في مستشهر بين وا غل مؤكر عب الشدكوتي كرليا. به وا تعير من المراح عب الله في اس ناذك مر صليرا بن رشيد سه مرد طلب كي أس في ہموقند کو خذیدت سمجھا جنا بخد کا فی سپاہ نسکرریامن کی طرف بڑھا۔اورراسند میں اعلان کرزاآیا

کراسکی امدی فرض جائز وارث کی مدوکرناہے۔ وہا ہی بھی ابن رشید کے ساتھ شامل ہوگئے ۔ سیکن وارانسلطنت کے لوگ ابن رشید کے بارے بیں ذرائعتا طربے جب دُہ شہر کے قریب پہنچ گیا۔ توشہر والول نے ایک و فرعبدالرحمٰن کی سرکردگی میں بھیجا تاکد دریا فت کریں کہ دہ کس فرض سے آیا ہے اس اس کی آمد کی فرض بے کہ دہ عبدالشد کو از اوکر کے تخت پر بیطائے۔ اور خاندان سعود کا تستط برستا و رضا ندان موجود کا قریب ہو گئے اور خاندان سعود کا تستط برستا و رضا ندان محروسہ پر قائم کرف چنا پنے فریقین میں مجموعہ ہو گیا یسعود کے لیے کے اور خاندان محروسہ پر قائم کرف چنا پنے فریقین میں مجموعہ ہو گئے اب محمالان شید نے حرالیت کی موجود گیا اور باشندگان شہر کے دبا فریب خواند کی طرف بھیے گئے اب محمالان شید نے عبدالرحمان اور اور کی محتیت میں جائل ہو جو دیا گیا۔ ابن رکشید نے عبدالرحمان اور اس کے خاندان کے دس اور افراد کی محتیت میں جائل ہو جو دیا گیا۔ ابن رکشید نے ایک طرف سے بیم مائل ہو دیا گیا۔ ابن رکشید نے ایک کو ریا می کا ماکم محتین کیا۔ ابن رکشید کی گورانستلط دیا میں اور فواح کے اضلاع کی برائی کی طافت کو مائل کی عربی دیا ست نے برباد کیا یو برب دائشدا ول کو مصر لیوں نے عبدالشد ثانی کی طافت کو مائل کی عربی دیا ست نے برباد کیا یو برب دائشدا ول کو مصر لیوں نے میاد شد ثانی کی طافت کو مائل کی عربی دیا ست نے برباد کیا یو برب دائشدا ول کو مصر لیوں نے شاہ کہا تھا۔

سلاده المشارة ميں خرج كے بعض لوگوں نے سعود كے لڑكوں كے ظلم وستم كى شكايمت البهم ابن فبحا كے سليم ماكم رياض كے حضور ميں سعود لوں نے گستا خاندروش اختيار كى جس پردشيدى حاكم كوفد شربيدا ہُوا ، محمد سعد اور عبداللہ مسعود كے تينوں لؤكے گرفتار كر لئے گئے سليم نے انہيں قبل كوا ديا ۔ اوران كے اہل وعيال كومائل ہے جو يا ۔ لوگوں نے اس ظلم وستم كى فريا و محمد ابن رشعيد كے ياس اس شدّ و مدّ سے كى كداس نے بالآخر سليم كومعة ول كرويا ۔ اور فہدا بن رفيس كواس كى حكمة نامزو

كرويار

کچھورصہ کے بعد و بدائند ما کل میں بھار ہوگیا۔ محد نے اجازت دیدی کہ اپنے فاندان کو ہم اہ اسکر ریاض چلا جائے۔ اور وہاں کے حاکم کی حیثیت سے اور حائل کی ماتحتی میں محاملات بمرانجا کو دے آخر کار نوم برفت کے میں عبدائٹ دوت ہوگیا۔ اس کے بعدابن کرشند نے عبدالرحمن سے طائمت کا سلوک روانہ رکھا۔ بلکہ فہد کو ریاض کی حکومت سے واپس کہ اکرسلیم کومقرر کردیا۔ شخص جبرو است بدا دہ سے ذیا وہ خطریاک مجمدا تھا ہی جب

ہے کہاس نے سبیم کوا مازت دیدی تھی کہ حس طرح ہو <u>سکے عب</u>دارجمن اور خاندان معود کا خانمہ کر دیا<del>جائے</del> اب لیم این صبحان نے فاندان عورکوعبید کے دن ٹھکا نے نگانیکی وہ سازش کی جوکیسی گذش بیں بیان ہوگی ہے۔اورس میں نتیجہ کے طور پر انتیاں کردیا گیا۔اور کچیز وصر کیلیٹے رہا ض عبداز حمان کے ہانچھاگیا اس دقت انیزہ کے باشہ ہے اور وہاں کا حاکم نظامل میں ابن رشید سے ناراض تفاظ ال بدالرحمٰن کے باس اپنی خدمات پیش کیس بسکین این رشید بھی غافل رہنے والا نرٹھا بیغارکر تا مواہیزیا اوسجها بجهاكرظامل كورام كرلسيا ابن رشبدنے رياض كامحاصر كرلسيا عبدالرطن آخير كيس مفابله كرناجيا ہتا تھا۔ قلعدبند بوکر میٹوریا۔ ابھی مالیس دن کے قربیب گذرہے تھے کہ شہر کے باشندے محاصرہ کی سختی سے ننگ آگئے اور عبدالرحمٰن کومجبور کہا کہ وہ محاصرین سے صلح کرلے بعبدالترحمٰن نے اپنے بڑھے کھا کی محمّد اوراينيكس ليركي ويالعزير سلطان مال كوعبدالشدابن عبداللطبعت كيسا تفرجو كرشيخ محتسدين وبدالوباب كيادلادس سيمتص ابن رشيد كيرساته صلح كي گفت وشنبيد كيلئے بھيجا فريقين من قرار بدالزهمن رماض اورأر بدكے حاكم كى حيثيث سے حكورت كرت بيكن ابن رشيد كى ا طاعت كر رب، اس تصفید کے بعد محداین رشید دابس جلاگیا جب و موسونہ فاسم سی پنجا توظائل نے اس کے وعدول كى ايفاچاسى .ابن رشيد نے ٹال دينا عالم. نظامل اژبير شا. ادر حبنگ ک<u>يلائ</u>ے تيار بوگسا. به وافع تنور للصلاة مين ميش آيا . ظامل اوراً سيكي مراسول نے خُوب وادشجاعت وى ليكن كمونكر جناك وحرب كا زیارہ تجربہ نہ تھا۔اسلنے ابن رشید کے باتھوں شکست فاش کھائی نظامل اوراس کالٹر کاعلی مارا گیا سلیم کھی قتل ہوگیا۔ قاسم کے نقریبًا ایک سزار حوان اس معرکے میں گھیبت سے بوبدالرحلن نا مل كى مدد كيلة على يا القاله راستاس اسكى مزيميت كى خبسنى . وهُ جلدى مصريا ص وايس آ باءاورابن رشيرك أتتقام كي خوف سال وعيال سبيت رياض يجعور كرا لحصاكي طرف جل ديا اس اجمال کی تفصیل کسی اورباب میں بیان ہو کئی ہے۔

اس کے بعدابن رشید بلامزاحمت اندرون عوب پرفرمانروائی کرنارہا تعبیلہ شار کے وگ اس حکمران کے عہدمیں رفتہ رفتہ آسودہ مال ہو گئے ستے و گرصوبجات کے بوگہ بھی سبقد رفتضا آتا گذشتہ مبلول میں برواشت کر سیجے ستے اُکی ٹلافی کرنے گئے اندرون ملک ہیں تجارت کی ترقی ہو گئی۔ ابن رشیدم مرمعاطے ہی تدتر سے کام لیتا تھا ،اوختی الامکان تبزگ ایر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ میکن

طنت کی سب سے بڑی ضرورت ایک عمدہ بندرگاہ کی تقی کبونکاس کے پاس کوئی مندر کا تنہیں تقى السلطة وحاشياءًا جناس بالخصُّوص اسلحه وبارُد دكي ورآمد كيصعاطية يسميشه اغيار كا دست فكرزننا تقا سى لنے اُسے باول ناخواسندوالئے كوت سے خوشگوار نعلقات ركھنے پڑنے نئے۔ اس عرصیبی کوبیت کے مالات میں قابل ذکر تبدیلی ہورسی تنی مبارک نے مخدابی عتباح اور جرّہ يغ حقيقي مهايئوں كومل كركے نوورياست پر قسبعند كرليا تھا يئىبدالة جمن صحرانور دى كے بعد كوپ ہن سكتے يذير بوگيا منا . ذكرآ چكاہ ہے كەمبارك بىيدار مغر حكمران تفا اوروب رؤسا بىں دىمى شخص تفا جۇمغرني سيا کوسمجھتا اوراس سے فائدہ اُسٹھا سکتا تھا میبارک کے سامنے عیدالعزیزا بن عیدالیملن آل سو دیوبودہ مان نے زانو دادب تہ کیا ۔ اور سیاست و تد ترکے ابتدائی مبتی ہیکھ محتماین رشید والے کو رہنے ہے ملے بی منطن تھا عبدالترحمل اورخاندان سعور کی مشتقل سکونت سے اورسی بدگران ہوگیا بیکم مہاکہ انگریز دل ہے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا چکومت انگلشہ سرآ ٹیسے وفت میں اسکی مدوکر تی تھی۔این رشيدتهي عالات كى رفتارىت بےخبرنەنقا اورسارك وابىئے كومت كوتچھٹر كرزېر دست انگرىزى حكوم ہے برسر پر خاش نہیں ہونا جا ہتا تھا بیکن بھر بھی مبارک والنےکویت ا درسعدون یا شامنطفق شیخ کے انتحاد سے خالفت رسٹا تھا۔ وُہ جا نتا تھا۔ کہ اگراسکی مملکت کی سرحد برمنگ جھٹا ی ۔ تواندر کو <u>ېين نتنه ونساد کي آگ بيولمک انځيکي کيونکه ويا يي گوانسکي حکومت دا طاعت کو با نفعل قبول ک</u> تھے تھے بیکن بقائے سلطنت کے بارے میں ستعددا درگر محوش مذہتے۔ ابن رشید کے عہد کئے آخر میں دیٹد لوگوں نے اُسے جنگ کرننگی ترغیب دی بیکن و واب جنگ ر مشقّت اُنظانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وُ معبدالعزیز ابن متعب کو ہوکہ اس کا جانشیس سونیوالا مقانفيجن كرميكا مقاكه كويت كي سائفه حناك كرف يت فني الوسع احبناب كياجائيه <sup>رعو</sup> المعتارين الطبأ ميس برس واوحكما في دينے كے بعد محمّدا بن عبدالشدا بن رشيد رابشے ملك ربُوا۔ بَیْحَصٰ لیٹے زمانے اور لیٹے ملک کاستہے یاعظمت انسان تھا۔ پینگ اور تدبّر وولوں کی فليرصلا تثبتين ركفتنا نغناء ؤه ندصرف آل رشير كاستنتها سطوت بإوشاه بهقا ببلك إس كيس باندان رشبيد كونيام واستحكام حاصل تواجب تك زنده رباكسي عرب أبيس كومنار طها نا هٔ مِرُّه اَ اَسْکَی آنگ معیں مبند برستنے ہی خاندان رشید کی عظمت و و قاریس زوالی آنا شروع ہو

خاندان رشید کے عروج کے واقعات بیان کرنیکے بعداور زوال کا المناک قصتیشروع کرنے ہو ہو ناسب علوم ہوناہے کہ ناظری کو بہ بتا دیاجائے کہ آل رشیدنے آل سعود کے برخلاف ترکوں کی الحاعت کیول اختیاری اورخودمختارانه زندگی کوکسوں خیر ماد کہی یوک توعرب ریاستیں دیسے ہی وپریاا وستحکمزمیس برتیس بیکن آل رش میں ترکی سلطنت کی ماتھتی کیوجہ سے آزادا مذروح سیدا ہی نة ہوسكى بلكة آزادى كے دالہا نىجذ ہے كى بجائے شنقم او تعقیش ہے خیالات بیدا ہوتے گئے ۔اس رام طلبی اورآسان کوشی کوندتیجه بیرنوا که اس نامورها ندان کے افراد میں مسحرا میں حکومت کرنے کی استعداد مفقو د مرکئی یقیانل شمّار کی آبادی دیگروپ نعیانل کے مثلا بلیدیں عراق وشام کے مہذّب ومتموّل علاقوں سے قریب نزواقع ہوئی تقی اور شمارے لوگ صحاکی رصعوب زندگی کے مقابلہ س تہذیہ شائستگی کی تن آسا فی کی زندگی کے شائن ہو گئے تھے بظامرے کہ مائل کی رہاست اپنے انتہا کی عرة ج كے زماند ميں بھى دولت عثمانيد كے متفاسلے ميں تہي تھتى بتركول سے به علاتے جبرو تسشار ديہے سى طرحت مي لفينها كت فق ترك كف كذرت وقت من مي مردميدان مق شماريول س حبّ الوطني كاجذبهز دربر بنه تقعاما ورمنهي قومي سلطنت فالخم ميوني تقيي آراهم كي عنورت مرينه ميرفتي یآل رُسٹ مد ترکوں کی اطاعت انتہار کرلیے اورواق وشام کے فتول وآسودگی سے فائدہ اعظائے جهال آل رشيد كيلئي بيآسا أيشير ميستقيس وبإن نانان سعود كيلية صحراا ورآزا دامنزند كي كيموا کچھ ند تھا بینا کیجہ نتیجہ یہ بٹوا کہ سنجد کے ویا بیول میں آزادی کی خواہش اور محبّت دن مدن بڑھنے گئی اورآل رشيدكي الوالعزمي كم موت بموت عربيث يتصحي ناآشناه ورب بهر وكركتني ووي خيالات کے فقدان کالازمی اثریہ جھا کتال رشید کی طاقت کا تمام ترحصا ور دار درمار ترکوں بررہ کیا جبتاک تركون كالقتدار تبزيرة العرب بين فالمم رباس ل رشيد يمي رافي نام حكم إنى كرت رب وبني تركو كاتسلىطا تطابيه شهورومعروف فاندان مي كشامي اورذكت كراسط بس عايرا-

جب سلطان فاندان رشید کے اثر دافتدار کو حدود کے دستے معدوم کر دکا تواسکی توجہ و دباتوں ہر منعطف ہوئی ایک تواپنی بم عصرا در کوشی عرب ریاستوں سے اپنی جیٹریت نسلیم کرا نا تھا۔اور دور ارمونی علاقہ جات کا با قاعدہ نظم ونسق کرنا تھا قرائن سے معلوم ہونا ہے کے سلطان کو اُنہی آیام میں بڈی فیال کوبیض مخصوص مقالات پرآبا دکر نبیکا خیال پیدا ہؤا۔ جبیسا کہ ہب یان ہوگا ۔اس پالیسی بڑملد را رونباطلیم سے بشیتری ٹرم و کیانھا گویا بئی کہیل کو بہنچنے کیلئے ہوت مرت درکارتھی بسی اور متفام پراس پالیسی کے مقاصد د فوائد مالت فعیل سان ہوئیگے۔

سلطان کواننی بات کا بخوبی احساس تفائداگراس نے اپنے بزرگوں کے رویہ اور نظم ونسق میں اہم ترمیات دکیں۔ اوس کے رویہ اور نظم ونسق میں اہم ترمیات دکیں۔ توسط کے کہ آبا ڈواجداد کے وقت میں خدکی ٹومفتوح وسیع سلطنت برنٹ کے تو نے کی طرح دیکھتے دیکھتے دہکھتے دہکئے تھی اس کے مناسب اسٹحکامات کے بغیراس کا دوبارہ تناہ ہو جا نا چنداں عجب نہیں اسپے متفدین کے بعض علاقے تواس وقت تک سلطان نے فتح کرنئے تھے۔ اب اکمی محافظات اور مدافعات کے انتظامات ہے مضروری تھے۔

سلطان کواس دقت دنیا کی عظیم لحافتوں میں سے صرف سلطنت عثمانیہ اورسلطنت انگلشیہ سے ہی بوجہ ہسائیگی تعلق تھا۔گوسلطنت انگریزی کے ماسحت براہ راست عرب کا کوئی ملاقد مذخصا۔ لیکن اس مکومرت کوفیلج فارس اورساعلی رہاستوں میں اس قدرا ثر ونفوذ حاصل تھا۔کرسلطان کیلئے اس سے تعلقات پریداکر نالقریبًا ناگز پر تھا اسلطنت عثمانیہ کی سبیادت تو برائے نام گوہے عرب پر قائم تھی۔

یہ ذکر کردینا صروری ہے کہ گوسلطان جنگ نظیم کے دوران میں ترکول سنت براہ راست برسر پیکار نہیں ہڑا لیکن پھر بھی آبائی مخاصست کیے جب اپنے ملاقہ میں اُن کارشوخ قائم رکھ ٹانہیں چاہتا

ما کشیدگی کامزید باعث پیموا که خاندان آل دشید یسطامان کیشتنی عداوت بھی ،اوران سے حنگ سلر هو کونیکا تقالیکن ترک بات بات بران کی حایّت کرنے تھے بعض توزمین نے پہانت کہ ملطان اسي زمانے سے ترکوں کو چزیر فالعرب سے بریفل کرنا جامتا تھا بیکن مابهي تك ملطان كى فظمت شِشمت اس قدر رُصى بو ئى نەتقى كە بُورىي عرب رِحكمان بونىكے خواج مى تك الكي وليسبيان اورمنكامه آرايال محفن تقامي تقين ببرون تجديسة علق ندتها کویت کی جلاوطنی کے زمانے میں سلطان کو پورمین ندتبرا درسیاست کا مشتا بدہ ہوئیکا تضاا ورسلطاً خوب جانتا مقاكم خربى اقوام كميسا تقرسياسي كفت وسنبدك تقدر فابليت كاكام ب سلطان كواخوا مش ۔ ایونی کیزکوں کی بجائے انگر بزوں ہے تعلقات ور دالط قائم کئے جائیں پیشنزازیں ہیان ہو ہُونکا ہے کیسلطان ابتک جنگ وجدل میں نرمپ کی آٹا نہیں بیٹا تھا۔ اسی زانے میں مانل ادرکویت کی جھڑے ہو ٹی تقی اور ترکوں نے مانل کواس خم نہیں کی تقی کہ کوئیٹ انگر زول کے زیرحما ثبت ہے۔ ابسانہ ہوکہ ماٹل کی مدد کرنے میں انگریزوں۔ ھے میں وہائے بیکن جائل اور ریاض کی جنگ میں ترک اپنے و فا دار حلیف جا کل کی عد دیرآ و <del>حکے ؟</del> جبكة سلطان شهر بريده كوفت كريكا تفا اورائيزه برسك بوري تف - تركى عكومت في آتمه احرفیفنی پاشانامی مشهر و و معروت جرنل کی قبا دن میں ابن سعود برحرُ ها تی کرنیکے لئے روانہ ے احرفیضی یا شامائل کی افواج کوسا تصلیتا مٹوا بڑسے طمطراق سے مویہ قاسم کودیا ّیا ہوُااندرون نبی بطرف بڑھا۔اب سلطان کامقابلہ بدوی قبائل سے نہ تھا .بلکا یک شظم وسلے فوج سے تھا جس کا ميهالاربهترس عسكري تجربه ركهتا تتقاءا ورمختلف مبيدانول مين سرخردني ونبك نامي بيداكرجيا نفيا بقیر پیکے مقام پر۵ اردن ک<sup>ین 19</sup> کوئیا کے شوع ہوئی ترک سیاسی مسیم مول متین اور بہاد، تھے۔اوران مورکے عرب دحشی گرجنگجو۔ ٹرے معرکے کامقا ملہ بڑا۔اگرائن معود کو ممل شکست ہوجا تی آوال ں ربادی کنننی تقبی فرلیقین کے سینکڑوں آدمی موٹ کے گھاٹ اُنرگٹے۔ ابن معود فووزخمی ٹڑوا ما تھریں گولی لگ گئی تھی اسکی فوج کے ایک مزارسے زائد آدمی ضائع ہوگئے ترکوں کے نقصانات بھی تقریبًا لیتے سو آدمی مارے گئے ۔ ادر خالفین کے ۲۰۰۰ سوا فراد ضائع ہوئے ستے۔

تزگول کوفیصلہ کن فتح تو نصیب نہوئی میکن میری بین معود کومجبوراً میر دان سے سٹینا پڑالوائی کے دوران ہیں سئو بہ فاسم کے بعض سپاہیول نے حال کی فوج کے چند فیصے وخرگاہ لوٹ لئے بیضے بیکن جب انہیں معلوم ہڑاکہ ان کامحبوب حکم الن میدان جنگ سے ہمٹ گیاہے ۔ توری میں وشکستہ ومحزون ہوکر معالک گئے۔

آخرگار قاررت کی طرف سے این سعود کو مدینتی ، درسچا تی کی شورت بهیابهوگئی۔ بدونوں کی مادت ہے۔ کدسال کے مقرودا وفات پراپنے سوشیوں کوچرانے کیلئے نکلتے ہیں ، وہ وفت اب آبہنچا تصابابن رشید کے سپاہیوں سے اسٹے دطن کو دائیں جانے کی عند کی ابن رشید کو مجبوراً حنگ سے عام این رشید کی سیابیوں سنے اسٹے دطن کو دائیں جانے ہیں اسٹے کی عند کی ابن رشید کی سائٹ ہیں تھی ۔ با تصابح نا بڑا ابن رشید کی سائٹ ہیں تھی ۔ با تصابح نا بڑا ابن رشید کی سے آئی کولیام صیبیت پڑی تھی۔ کے عرب کے گرما در صحار کی معربتیں مجب کے گرما در صحار کی معربتیں مقبلیں ۔ مگر میشیز اس کے کرد کے دیا تاہیان میں میں کی میں سے کہ میں ان پر محال کرد یا بیکن میں سنے دیوں کے رسانے نے ان پر محال کرد یا بیکن

خاطر خواہ کا میابی نہوئی بڑک مقابلہ کیائے ہم گئے۔ یہ دیکھکرابن مود نے ترکوں کے قلب پرچند جانشارول کو سکینفسر نیفیس جملہ کیا ہے۔ ہم گئے۔ یہ دیکھکرابن مود نے ترکوں کے قلب پرچند جا اتران ہیں سکینفسر نیفیس جملہ کہ یا بنظا ہر پہنوش ہی ہے۔ معنی نظر آئی تھی سیکی نے ہواں ہو گئے سے بھیلے ہی ہے۔ ہوں ہے ہواں ہو گئے سے بھیلے ہی ہوں کے حملوں سے بھیلے ہی نیم جان ہوگئے۔ انگی حالت دیکھکرابن رشید کی فوج میں کھلبلی ٹرگٹی اور حواس باختدا در ہراسال ہو کہ بھاگی۔

ابن سودنے حید وُشکرا واکیا نِنتح کمل تقی بنجدیوں نے سب مال دمتاع اور نقدی لوٹ لی ب لوله يارُو دا وراسلحه ما تقرآيا. غالبًا اننا مال غنييت اس ميينشنز كبهي بذملاتها يُزك مفتوصين كي حالت ناً رہتی بعض گرفتار ہوئے *، اکثرنے ہو*اگ کرجان بچائی بعض فاقہ وشنگی کیوجہ سے صحراس ترا سے ترارک تركى حكومت يمن كيمعاملات كي تعلق بهت متفكر تقي ويال امام يحيلي في بغاوت كرر كهي تفي مجرا بوكرفتما فى حكومت نے تجدوعانل كے معاملات كونظراندازكردبا والينے كام سے كام ركھا يبكن اس حباكہ ے ابن سور کا مقصد ترکول کی بینکنی مذتقاء وه خاندان *رکشب*د کوتباه کرنا جا ہتا تھا . ترکی سیاه مقلبلے و عُكِني بيكن ابن رشيدا كهي تك يطبع ومنقاد منهوا تها گواسكي طاقت بهبت بري كمزور موكني تقي-ولبدابن سعود صوبة فاسم میں ہی تقیم رہے ۔ اورا بنی حکومت کے استحکامات کرنا رہا۔ است ں اُسے علوم مٹوا کہ کومیت اور حائل کے درمیان اس کے خلاف کچھ مفاہمت ہوئی ہے۔ ابن سعود کو اس انکشاف ہے بیجدر بخ مٹوا کیونکہ وُہ مبارک والئے کویٹ کا بیجد متراح دمعترف تھا۔اوراس ہے عائدا رة يه كى توقع مذر كهنتا تقا. ابن سعود نے مصتم اراوه كرايا كررشىيدكى مكتل تباہى ميں اے كوئى دفيقاً كمڤا ركعناجا بيث ابن رست يابسي فيصلكن حبنك يذكرناجا متناتفا يميكن ابن سعود ف اس كومجيُّوركر ديا بریدہ کے قریب روشنالمہنا کے منفام رہنجدا ورحائل کی فوجیں کے درمیان حباک ہوئی ابن رث سیاسی خداوں کے حلول کی ناب مذلا سکنے اور ہے زمیب ہوکر مجاگے۔ ابن رشید نے بہت کوشش کو یکن انہیں تھام بنہ کا ابن سود کے چندا دی ابن رشید کی مساعی کودیکھ رہے تھے۔ ایک نے بڑھ ابن رسنسيد كوكولي من مارويا وإسطح برابن مود كاس بهادر وشمن كاخاتمه مراء ابن رستندید کی دفات کے بعد عرب کے عام دستور کے مطابق اسکے مبانشبنتوں کی آبیں میں خاخہ بنگی شروع موکنی جس کی دحبه سه اس نامورا مارت کی رہی سہی طاقت سمی زائل ہوگئی۔

بار می باک نیال قبیلیمطیری بغادادربربادی

اسونت ابن عودگی قرنقریباً ۲۷ برس کی تھی ۔ وہ مضبُوط۔ تواناا در تندرست تھاجسہ لاغرلیکن ہے انتہامشقت کا عادی تھا۔ اسکی تہت وشجاعت کی شہرت سائے دربیبی جہائی کی تھی۔ وہ ترکوں کو ہزیمیت دیے چکاتھا لینے ہیں تبناک وشمن ابن رسٹ بید کو تباہ وہر بادکر جپکا تھا۔ اور توت بازُ و کے زورسے کوسے نحد کو زرنگس کڑھکا تھا۔

نیکن اسکی سلطنت کوئیم کتی اشتحام حاصل نئروا تقاراندر و نی اور بیرونی دونو را طرح کے خطات موجود تھے عرب کے نعبائل کواسکی اطاعت کی عادت مین تنظور پر بذیڑی تھی عوب بالطبع میں تک کسی کو مطبعے دمنقاد ہموکر رہنا تنہیں جانتے جب تک حکمان میں خاصی طاقت باقی رہتی ہے بیلوگ ماسحت بہنا گوارا کرتے ہیں بسیکن جونہی کہ کوئی معمولی میں شکست ہوئی بیدلوگ بھروسہ کے قابل نہیں رہتے جیعو ٹی

سى بات پر مگرا مليطة بين-

میں ہو میں ہے۔ اور میں ہے۔ اور پیتیا تھا غوضیکراس کی زندگی اسلاک اخلاق داحکام کے میں مطابق تھی بیکن بھر بھی علمائے شریعیت اس کی بعض عادات پڑھتر ض تھے وہ خوش خِرم زندگی بسیرکہ تا تھا۔ منستا کھیلٹ بھی تھاان علم او كىنزدىك بىنسانامناسب تھا، ئېسى بەھى علىم بۇنجا تفاكدابن سود نے ئى سافتوں بىن گۇل كو گانے كى اجازت بھى دىدى تقى جب اس نے انبرا شہر فتح كيا ۔ تو د پال كوگ اعلاني شباكوچتے تھے اور ابن سودنے أنكوسا فقدى جب اس نے انبرا شہر فتح كيا ۔ تو د پال كوگ اعلاني شبارك جمع مونوں ابن سودنے أنكوسا فقدى الله كا بنده تھا ابن سودنے فير كى كوگول سے تعلقات بريا كار ئے تھے ۔ ادرا بنيك كك كى سياصت كيلئے اكى جوسلما فرائى بھى كى تھى به وہ مائيس تقييں جنكوشك مزاج د چابى بدگما فى كى تكاه تھا درائي بلك كائى الله كى تكاه كى سياصت كيلئے اكى جوسلما فرائى بھى كى تھى به وہ مائيس تقييں جنكوشك مزاج د چابى بدگما فى كى تكاه كامعيا داس فقد رحمن اور بلندے برائول بي توجه بى تبديل كي توجه بى تبديل كي تاتھا كي توكور الله تاتھا كي توكي طبيلات الله كائے اورائي كا مقبور كوروم و اس كامعيا داس كامي بالوں كے مرازت و كى توجہ بى تاتھا كي توكي طبيلات كى دارائى كى مرازت و كى تو بىلى بالوں كاملات كى دارائى كى توجه بى توجه بى توجه بى توجه بى توجه بى تاتھا كى دائى جى دائى تاتھا كى دائى تاتھا كى

اس وقت بیرون نجدے بھی خطرات لاحق نتے بیشخ مبارک کو ابن سود کی کامیابیاں بھائی نہ تغیب شیخ مبارک کی پالیسی مدۃ العمریور ہی تھی کہ نجا کے امیرول میں توازن فائم کھا جائے۔ اورا س ذریعے ہے کوت کی مدافعت کھائے۔

جسوقت ابن سورکویت میں غریب الوطنی کی زندگی بسرکار یا تھا۔ توشیخ مبادک اس کے ساتھ مرتبیا ندسلوک کرتا تھا۔ اب جبکہ وہ تجد کا طاقتورا مہر بن گیا تھا۔ تو بھی شیخ مبادک مرتبیا ندسلوک کرتا رہا۔ اوراً سے اکثر نصیحتیں کرتا رہتا تھا۔ ابن سود کو بساار قات انکار کرنا پڑتا تھا۔ وہ شیخ کے مرتبیا شائلا کوھی لیسٹند ذکرتا تھا۔ ابن سود واورشن مبارک کے تعلقات بظامر تود دمستا ندستے لیکن شیخ سنے اندر وفی طور پراس کے خلاف ساز شین ترقیع کرویں تھیں۔ ابن سعود نے بھی اپنے ہیجا ڈکی را ہیں افتدار کیں۔ نزکور اسے سمجھولہ کرلیا۔ اور ترکی حکومت نے اسے مالی امداد کی۔

ومنشدا وتزنيديك ودمهان مرطيركا مشهور ومعرون فلبيلرأ بادرنشا ببدلاك طبيبا خودممرا وأم

ن سودان برحکومت کرنا چاہتا تھا۔ پنتخ مبارک نے ان کے سردا رفیصل الدّدیش کوغز وات کے لا کیج سے اپنے ساتھ ملالیا بیخص طراجنگجواور حجگزالو تھا۔ شیخ مبارک نے ابن رشید کو بھی قبیل مطبر کی مدو کی ترغیب دلائی بعدازال ہربیرہ کے ماکم کوابن سعو دکے خلاف بغاوت کرنے پڑا کسایا ۔ نیسخ نے خود کوئی مخالفاً كاروانى نەكى لىكن اين موركو بخونى علوم تفاكە برسعاندا نەكارواڭى مىن نىنىخ كاماتھ سے-جو بنی که ابن سعود کومعلوم ہوا کہ بریدہ کے حاکم نے بغادت کاعلم کھڑا کیا ہے۔ وہ ریاض۔ المرمل براء ماکم کی مدو کیلئے قبیالتہ مارکے نوجوان بنچے تھے تھے اور شہرکے باسرموجود تھے ابن سوونے فی الفوران پر حملہ کردیا ۔ امرا ٹی کے دوران میں ابن سنو د گھوڑے سے کر بڑا ، اسکی گردن کی ٹری ٹوٹ گئی غرفہ آ فتاب تک لڑائی ہوتی رہی کسی فرنتے کوئعبی فتخ نصیب نہ ہوئی بنمام رات ابن سعود کے گلے ہیں سخت در دیوتار بالیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ ؤہ جانتا تھا کہ اگراس نے کمزوری دعاجزی کا اظہار کردیا۔ نواسکی یاہ شکست کھاجائیگی و درسرمے دن عبع سویرے اس نے فوج کی خوفیادت کی اور دوہر ہوتے نے بعیلی شمار کو مار مھیگا یا۔اس کے بعد مطب کے نبیلہ برحملہ کر کے اُنہیں بسیا کردیا۔ا در دُورتک الگا تعاقہ کرکے ان کی سرکو بی کردی ۔اس نے فیرصلہ کیا ۔ کہ مطیر کو ایسیاسین دیا جائے ۔ کہ ہمیشنہ تک یا در کھیس بدلوگ پہلے بھی اسکی اطاعت افتدیار کر <del>گیگ تقے لیکن موقع پاتے ہی باغی ہو کروشمنوں سے جا</del>۔ بهلی د فعداس نے تحلّ و تیرو باری سے سلوک کیا تھا۔اب ادا دہ کیا۔کہتمام باغیوں <u>کیلٹے ایک</u>ٹال قام كروك بنا بخداس في باغى فعائل كه اكثر مردول كوتهد تيغ كرديا ان كيمتعدد وبهات بوك لویٹ کی *سرحد تک بھیلے ہوئے نقے دگوٹ لئے* نیصل الدویش نے بھاگ کرجان بھائی رہبت ہ سرکر دہ آومی جان سیارے گئے۔اس قبیلہ کی تباہی ا دربربا دی ابسی کمل طور پر ہوئی کر ملک مجرکے لوگوں کو میرت ماصل ہوگئی۔ ور محربغاوت کرنے کی حرات آسانی سے پیدا نہ ہوئی۔ این سود اگرایک دفعه ته بتیکرلے تونها بیت ختی ا درمبرکا سلوک کرناہے ۔ بھر رحم کا نام تک ىيانتا ـ دُەكىماكرتابى كىبىي بدوۇل كەمنەبرتلوا دارتا بول بصرىن يېيى دلىل ہے جس كورى سىجىسىكتىم متعدِّيوافعان سے پدامرنابت ہوگیاہے کرشمشیر ظاراشگات نیام میں نہیں آتی نا وقت یک ببلوگ بخوبی مطبع زيوجاكيس-اس كے لبعد وہ بربدہ كى طرف متوجيموا يہاں كے حاكم كواس نے فود مقرركيا تھا۔اور وُہ اب ك

بغادت پرڈٹا ہڑا تھا شہرکے دروازے بند تنے ۔اور ماکم کی فوج بہرہ چرکی بڑتا بعض لوگ بن معود کے وفا دار تھی تھے حاکم ادراسکی سیا ہ منفرب کے دقت مسجد میں نمازا داکر رہی تھی۔ کہ ان لوگوں نے شہر کے دروازے کھولدئے ابن سعود شہر کے اندر داخل ہوگیا۔ حاکم کوسعودی سیا ہے ارست ی بیلیا اوراین معود کے حضور میں پیش کمیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسے جان ہے ماردیا جا ٹریگا یسکن این عود نے اسکی طرف بنظر حقارت دیکھی کر صوف اتناکہا کہ اس طحدا و رجلدا ز جلد حدود نجد سے با سِرْتکل جا۔ سكين اس في تنبتيه كرامياركه أينه واس شهر مي بغاوت ندم في بائے شهر كي فنصيل نها يمت مضبوط تقی یہاں کےلوگ برطبیعتی اورشورہ شتی ہیں مشہُور تھے۔ بیشہ شمال سنجد کی کئبی تھا ۔اور تجار كا فاصام كود. باتندى تتعديبار بغاديس كرم في تفيدتمام باتول كو المحوظ فاطر ككراب سودن ا پنے بھائی جلیوی کو پیبار کا حاکم مقرر کر دیا جلیوی کی سخت گیری ادرانتظام کی دھاک دُوروز دیکیٹیٹی ہوئی تتی بشخص کوتاہ قدسکین بہاے ضبوط ہے۔ زبر دست نوٹ فیصلہ رکھتائے بشہونہ سوار۔ پرونستی کے معاملات میں بے نظیر فابلیت رکھتا ہے۔ ابن سودے بیجد محبّت وعقیدت رکھتا۔ ِ فاشْحاری میں توکو ٹی کلام ہی نہیں اس شخص کے ول میں ذاتی رفعت کا کہی خیال پیدا نہیں ہُوافالو کے نفاذ میں برطولی رکھتا ہے۔ رعیت کے ول میں اس کا خوت طاری رمتا ہے جب سے برما کم مؤات بربده اورشمالي سنجدمين بغارت يابدا نتظامي نهين موسكي

# باسب دواردم المرادي فتنانگيزي بغاوت عارف

ابن سعود حب ریاض بینجا توطرح طرح کے معاملات بھر آخط کھڑے ہوئے گذشتہ سال این استخادہ ترتی نے سن رسیدہ سلطان عبدالحمید کو شخت سلطنت سے معزول کردیا تھا اس آنجن کے سربرا دردہ ارکا نے معرول شدہ سلطان کی یابیسی کورز ارر کھا سیکن کیونکہ وہ جوان اور تنعد ستھے ، سلٹے نفا فراصلاحات کے بائے ہیں مرعوت سے کام لینے لگے۔ انہوں نے مرکزی عکومت کو زیادہ نظم بنانے کی سعی کی اورع رہنے موجات ہیں زیادہ سے دینہ متورہ تک انہوں نے کی کوشش کی انہوں نے دشتی سے مدینہ متورہ تک جوریل سابق سلطان نے تع برکرنی شروع کی تھی بگتل کردی اور سین ابن علی نامی ایک شخص کوشلیت کم اوروا کم مجازم تقر کرایا۔ اس ریلوے سے ایک فائدہ فوید بڑا کہ تجاج کی آمدور فست ہیں بہت مہولیت پیدا ہوگئی ووسر سے فوج کی نقل و ترکت ہیں بہت آسانی ہوگئی اور حجاز ہیں ترکی حکومت کا اثر و نفو ذ پیدا ہوگئی ۔ اور حجاز ہیں ترکی حکومت کا اثر و نفو ذ پیرا ہوگئی ۔

صین این ملی اسوقت کے ترکی حکام کا عام ہنو زمتنا اس کی مجرکا بیشتر حست فسطنطنیویں عرف ہوا افتا اور وہیں اسکی اولاد نے ہرورش پاٹی تقی بیشخص پہلے بھی عہدہ ہائے با پیار برشکن رہ مجرکا تھا۔ وُہ ایک صدتک ضدی خود مسر خواس مندا وروسمی طبیعت کا تھا دیکن سا تصربی بیجد خلیق متیں اور فوش گفتار نضاراس زمانے میں اُسے ترکی حکومت کا گلی اعتماده اصل تھا۔

شریعیٹ بین کی تقرری کیسا تھے ہی اُس کی ابن مودیتے تبطیب ہوگئی سخداور عجاز کے درمیان ایک سطح مُرتفع دا قعے ہے جہاں قبیلہ ختیبہ کے لوگ اپنے مولیٹی چرایا کرتے ہیں بنجا کے تجارتی قافالے سی راہ سے گذرتے ہیں بیعکہ مجاز کیلئے بڑی عسکری ہمیت رکھتی ہے ۔

تعبیا بقیم است مود کی اطاعت بین تقاره ان سے خراج بھی دھٹول کیا کرتا تھا بشر بعیث سیس اس دا تعد تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ادراس تعبیا کواپنی رقب سے تراج بھی دھٹول کیا کرتا تھا۔ ادراس تعبیا کواپنی رقب سے تراخ است میں مورک اور وہاں کے تولوں سے سیست کی جسین نے جازے اپن سعود مشرق کی طرف سے تراک کردیا تھا۔ اور ناخت زبالاج کردیا تھا جسیر میں میں ایس مورک کواپنی شامل تھا۔ اور ناخت زبالاج کردیا تھا جسیر کی مدد کے لئے گیا جوا تھا جو بھی کہ دہاں ترکول کو فتح ماصل ہوئی بشر بعیث نے جاز کو الرجوت کی ۔ اور داست میں سے مقبہ کواطاعت پر مجنور کرتا گیا۔ اتفاق سے شریعیت کی شعد مجیوس سے ہوگئی۔ کی۔ اور داست میں سے تعبیات تھی میں مورک کے ساتھ مختصری جمعیت تھی۔ است مزاحمت کے بعد سعد گرفت از ہوگئیا۔ سعد کے ساتھ مختصری جمعیت تھی میں سے مزاحمت کے بعد سعد گرفت از ہوگئیا۔

ا بن سعود شریعینه سین پر حمله آور مهونه کی تنیاد بان کر بی ریا خدا که نیزیب کی طرف ست ایک اور خطره نبودار مؤامه بن سعود سکه بچیا سعو دی ارشد کی تنیاد بان در نیما یک در شدند زیس اس کوالمحصایی زک وی منطی جبکه و ٔ هغر بیب الوطنی کی زندگی بیسر کرزگا او داسن داملیزان کی مبکر "لاش کر دیا تنظ بیروتر دینکاریت

فے کہ ریاض اور نجد کیے ختیفی وارث وہ ہیں 'انہوں سنے تعبیلہ عجان کواپنی مدور کھٹرا کرلیا۔ اورانہ ہی سیاتھ بكرجنوبي نجدكى سمنت سيدرباض كي طرف بڑھنے گئ ۔ ليلاشهرا درگرد دنواح کے لوگ باغيول كيساتھ لگ فئ ابن سعوونے واقعات پر غور وخوض کیا۔اس کے دل میں بیجاغرور نہ تھا۔ نہی وہ شریع بحسین كمطرح صندى ورثبيل تفاءاس فيسجون كهاس بغاوت كوفرو كشے بغيروُه تربعت حسين كي مقابلة کامیاب نہیں ہوسکتا ۔وافعات کی اہمیت کوسمجھتے ہوئے اُس نے فوراً شرکیے نے تسین سے مصالحت رلى اورسورزر برغمال كوطوريرا بك رفعها واكر يح انت واليس اكيا-اسکے بعدا شے بجل کی می شرعت سے کام لیا ناظرین کومعلوم ہے۔ کہ اس بغاورت کی آگ دارالسلطنت دباض کے فریب ہی بھڑ کی ہوئی تھی۔ ابن سعود کے و تارکو گرند پہنچنے کا سخت اختمال ڈ اگرو ُه ذرا تساہل کرتا معاملات کو آشتی ہے نبیٹانے کی *کوشش کرتا۔ یا ایضاعزیز ول کے مقلب*ے میر شكست كهاميا تأتوسكي لهاقت وسطوت كالقيني نهاتمه تقاروه فوراً باغنيول يرحيزه ووفرا- وُه مقالب كيليج تنيار ندتقے اس كے عزيزاس وقت موضع حريق نيس موجود تفے ابن معود نے گھياڙوال کُرانہيں گرفتار بُومِنِي كسعودكے بيٹے بے رست ویا بہت فنبیاعجان كے لوگ بھاگ كھڑے ہوئے ابن سنودكے بعض اور رکشت دار تھی ان کے ساتھ تھے بعض توانعسا کو تھاگ گئے اور تعض نے شریت کہ کے پاس بناہ گزین ہوکر جان بچائی ۔ لبلا کے لوگ اسپنے شہریں دائیں آگئے ، بن سعور بھی اُن کے تعاقبہ مي عل برا ابن سعود فے ارادہ کرنیا کے مبرطرح مطیر کی تباہی وہربادی مصفالی سنجد کو عبرت ماصل ہمولی ہے۔ ہی طرح مربیلاکے باشندول کی ایسی گوشمالی کر دی جائے کہ گرد ونواح کے لوگ بھی یا در کھیں اور آئیندہ بغادت کی حراُنٹ نز کریں چنا بچہاس نے اس علاقہیں جاروں طرمت سسیاہ بھیلادی فطین اور حوط کے دیمات فاک ،سیاہ کروٹے میلا کامحاصہ واٹسہ وع موگیا اور خیر صدکے بعد بیٹن ہر فتح مجوا ابن حورف أبيس أوميول كي وكنفهر كي مربرا وروه رميس تفي تهدين كيُّ عاف كا حكم ساوركها-شہر کے اسرایک چئوزہ بنایاگیا ابن عور تحدی مشاشنے کے ساتھ وہاں مبیطا گارد کے سیاسی اسكاردگروت و بنتل گفت پهلے اعلان عام كردياكما نفا كرشهرك باست ندھ اور سحار في كشرنعه او

میں آئیں اور اپنے عائد واراکیں کی موت کا نظارہ مجتمع خود و کیمیس معیند وقت برلوگ سزاروں

اٹھارہ کشتگان کی نعشیں تمام دن ریت پر پڑی ملتی رہیں ،اورناظرین کے لئے عبرت کا باعث ہوئیں ،غرویب آفتاب کے بعد شعائر اسسالامی کے مطابق ان کی تجہیز و مکفین کردیگئی۔

اس واقعہ کی مگر سجگہ شہرت ہوئی عرب اس سیدھے سادھے انصاف اور طاقت کے مطاہرے سے مرعوب ہوگئے ۔ یہ نوگ صرف طاقت کو ہی سمجھ سکتے تھے۔ اب اُنہوں نے دیکھ لیا کہ ابن سعود کی لما قت بے بیناہ ہے۔ اوران کے لئے اطاعت کے سواکوئی جارتو کا رنہیں .

ابن سود کے بچاکے لڑکے نجدیول کی اصطلاح میں عوار نٹ کہلاتے تھے کیونکر بہی وہ لوگ تھے جنگوابن رسشید نے مائل میں زیرِتواست رکھا ہُوا تھا جب ابن سعود نے ان کودوبارہ رہائی دلوائی تو یہ ٹوگ عوارت کے نام سے مشہور ہوئے۔اسی اغتبار سے متذکرہ بالا بغاوت کو واقعہ عوارت کے نام سے یا دکرتے ہیں :

### بالبيدوي

#### سنجدى بدوتيل كيعض خصألو خصائص

سلطنت سعورييك دوباره فيام داستحكام اوسلطان ابن سعود كم محتبرالعقول كارنامول كوايُرى یسائقہ ذہن شین کرنے کیلئے ضروری ہے کہ نجدی آبادی کے خصائل دخصاکص نگاہ ہیں رہر مختلف شیاحوں نے نیجدی بدوؤں کی سیرٹ کے انداز سے ختلف کئے ہیں بیکن اتنی بات بہوجوہ اِنسلیمرے کہ بیلوگ ہے صبراد رفیرشتقل طبیعت کے ہوتے ہیں آج سے کچھوص بیشتران کی جہالت سے ناواقفیت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کر بات بات پر تو تہم رہتی کا اظہار <u>ک</u>تے تقے ابگر بعض معاملات میں اُنکے خیالات پُختهٔ اورغفائد راسخ ہیں پسکین بھی وفاواری کاجد مبزیادہ مبین کوئی امیرا ورکوئی سلطنت کی مستقل وفاداری ادرا طاعت پر بھروس نہیں کرسکتی جس طرح فتح ے بیں بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی فرما نبرواری ا ورا طاعت کیش*ی تھی سرکشی* اور بنجاوت بیٹ بل ہوجاتی ہے۔بہرکیعیٹان کی ذہبنیٹ اکھی اس قدرتر قی یا فتہ نہیں کہ وطن اور عام عالم اسسلام مفاد كوملحوظ فاطرر كدسكيس زياده سے زيا ده ان كاتعلى قبيله يامقامي علاقسے ہوتاہے صرف مذمهب بی ایک الیسی چیزیه جوان میں عام مجرش اور والهامذا نداز پیدا کرسکتی۔ یمی دجہ ہے کومب کے بڑھے سے بڑے امیرا ورمزتر کیلئے کھی ان کے بزہبی خیالات کو ہرانگیخندکو ہے جینا بخدعرب کی ناریخ سے معلوم ہوگا کہ جزیر ۃ العرب میں بالعموم ادراندر دن عرب میں بالحصوص اُنقلا ن ندیمی بنیادوں برسی ہوسکے بنیں تاریخ شاہرہے کرجب حضار رسرور کا منات محتر مصطفاصلی من يە دالمەرىلىم نے توحىد دا فلاق كاسبق ديا . توبدلوگ شرے بوئے دريا كی طرح سے كسلام س دا فلائع بچر صدکے بعد حب اسی تخدین سلم کذاب پیدائزوا تو بدلوگ جو زی در جون اسکی جندیت میں كئے جموروكون كى كئى مىدال كذرمان كے بدر ميراكب خاص نوبيت كى زىرى آواز در طير

سكن نجدى سنقل مزاج نهبين بين بشخ محتربن مبدالوماب كى دعوت اصلاح وتجدّد سے بدلوگ بینے گمراہی کے طریقول سے با زائے بیکن جوہنی کہ ترکول کی تلوار نے سعودی حکومت کی بینکلنی کی۔ یہ لوکرجن مفامات برسعودی حکومت کے مطبع و نقاوندہوا پنے مذہبی عقید وں سے بازا کھنے زبان پر توالہ کا نام لینے تھے اور بات بات پر لینے تھے کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اندرون عرب کے لوگنیسی ہی بہود لگوکیول مذکریں اورکبیساہی تنبیح فعل کیوں مذکریں الشد کا نام ضروُر لینٹگے <sup>دی</sup>ن ذرب حقّہ کی <sup>م</sup> و کے سے بانکل نا اشنامتے ،اوراسلامی اخلاق سے بے بہرہ بجوام منے مذہب کی مجیح ماہیت کو انجینی پر مجهاتها يبكن بداعترات ضروري بء كجبب سيسلطان عبدالعزيز ابن سعود فيعنان حكومت سنبھالی ہے سنجد کی عام اخلاقی حالت نسبت ابہت بہنتر وکٹی ہے ان لوگول کی عام اخلاقی اصلاح کیلئے سنجد کے علمائے شرکویت کے وربعہ سے سرکاری انتظام کہا جا تاہیں اور وعظ وارشاد کے ذریعہ علمالے دین جہانتک ممکن ہوسکتاہے ان لوگول کوشریعیت واخلاق سے باخبرووا قف کرتے ہیں ان لوگول کے فیرستقل مزاج برے کی وجہ اکی فیرستقل معاشرت در اور و باش ہے۔ این لے اقتصادی ذرابیجاس قدرنا کارہ اور درما ندہ ہیں۔کریدلوگ پُرامن حکومت کے زیادہ عرصہ ناکشجل نېېس موسطقه اورمکومت کې مېزېيت وشکست کې صورت بېن ټوبغاوت ومدامني پيدا کړنے سکيجي انہیں چوکتے کیونکاس طرح مربوٹ وغارت کے مواقع میتسرآ جانے ہیں است سم کی صورت ِ حالات كانتيجريب كمآج ايك الميركي فيادت مين شائسة خدمات سراسنجاهم وسيني بين أوكل أسى المبركو سيقتل كرنيتي بين بسيم وزرك يوغن ايك عكومت كابؤا كلي سيدا تاريجينكذا ورووسري عكو

کواختیارکرلسنان کے نز ذیک بڑی بات نہیں ہے۔

مالانكاب مودكي عكومة كآل طورتر يحكم اورنظفنن يمين بيريسي سلطان اپني رعايا كي خصائل ي ناوانقتِ ا درغا قبل نهبیں ایسی اختبیا طی ندا بیراکنژاه قات اختیار کر نی بیری ک<sup>و</sup>نکی بدولت لوگ بغاوت کو جزّت ذكر كيس كونك ملطان كے خلاف آل رشيد كى سركردكى ميں لوشيكے ہيں انہوں نے ابن صباح بہبکانے پر دبغا دت کی سلطان کے اپنے آدمیوں کی حماثیت ہیں اسکی اطاعت کوترک کرویا جنو فی نجد کہ فبیلے تحطان اورالحصاکے عمان نے تو کھلمر کھلا بغاوت کی اوراس وقت تک باز نہ آئے جبتاک ال کو بیس کوملیا میٹ نذکر دیا گیا البسی رعایا سے کونسا حکوان بانکام طمنن رہ سکتا ہے۔

سلطان في خدلين كي معاشرت ا ورعدم انتقلال كود يمحمكرية لا تحبَّه ل انتشاركها . كيس ا قال انکومطیع کمبیا جائے بھیران کوصیح غذہبی تعلیم شے کر مکتے وہا بی بنا دیا جائے۔ اورآخر کاران کوزراعت میں فرالاجائے زراعت کے متعلق سلطان کے اقدامات کا ذکر کسی اور باب میں آئیگا بیہا ن فصیل کی

حقیقن بدہے کے وب بیں صنعت وحرفت کے نفدان اوراراضیات کے عام طور برزر ٹیرنے نے ہے رعایا ہج وخریب ہے بیشہ ورلوگوں کا کوئی طبقہ نہیں لوگ پوپشی حیرا کریاغز وات ہے بوٹ کھیسٹے رکے گذران اوفات کرنے ہیں شاہی انعامات واکرا مات ببشنزلوگوں کی سبیل معاش ہے۔ اس ہے لوگوں سے و فا داری اور نماک حلالی کی زیا دہ تو تع نہیں ہوسکتی۔اس <u>لشے</u>ان کویا قاعدہ آبا دکرناا و<sup>ک</sup> ن كييليغ مستنقل معامنترت پيداكرنانهائين ضروري معلوم تُؤاءا در بلاشك وَشبه سلطان ابن سعود كي يه

جبال اس تسمر كے مالات سے بدت نقصا نات بيدا ہوتے ہيں جيند فوا مرجمي ماصل ہيں مثلاً سنجدى بيحد شجاع الرغيور واقع بهوشے بيس بنهور ولبسالت كى كوئى نوع ايسى نہيں جس بيراوگ يگانډروزگار ندموں سروفت جان تھیلی پریشے بھرتے ہیں۔اور مرمب کے معاملہ میں کمٹ مرنا تواپ سنورس بجول کا کھیل ہے۔ لڑائی میں جانے ہیں۔ توا ور ملکوں کی طرح بہاں لوگ مذہبرار ہوتے ہیں نہ پتالوں میں داخل ہونے کی کوسٹسٹر کرتے ہیں۔جولوگ فزوات میں مارے جاتے ہیں انکی ہوت إظهارا فسؤسس توكفرا وركفال نعت سيحمنهين سجيقه افسوس كريتي بين توصرت اس بابت

مرنے والے نے فُدا کی راہ میں بسماندگان سے سیقت کی اور وہ بیچھے رہ گئے غزوات بیں جا والون كوانتها كي خوش نصيب سجيقته بين. یدلوگ سلی کے بیجد شوقین ہیں تلوار کے ہاتھ خوب جانتے ہیں ببندوق کا بھی بہت شوق مکھتے ہیں بڑے کیے نشانہ باز ہوتے ہیں۔ تلوارا ورصرت بندوق کسی ایک سم کوہی بسند کرتے ہیں جدیزین اسلحہ کو استعمال کرنامتھ نہیں سمجھتے اوراگر سانٹس کی نئی ایجادات کی دسترس تھی ہوجائے توان نے فائدہ کھا نانہیں چاہتے۔ کیونکہ بریشی چرانا سنجد کا بہترین شغلہ ہے اس لئے مویشیان سے بی دعبت رکھتے ہی النصر گھوڑے کو توجان سے عزیز جانتے ہیں اوراس کی رورش اور تربیت ہیں بہت شغف رکھتے ہیں۔ لُوگھوڑ<u>ے کی</u> سواری کی یا قاعدہ تعلیمکا ورمہ ترب ممالک کی <del>طرح سے کو ٹی انتظام نہیں</del> بیکن بنب می بہترین شہسوار ہونے ہیں عرب میں بالعموم ورنجار پر الخصوص کو کی شخص ایسانہیں جو گھوڑے کی سواری مذجانتا ہو بیتے ۔ بوٹرھے جوان سب سواری کرسکتے ہیں .ا ورکرتے ہیں۔ صحرا کی زندگی کا بیعجیب خاصہ ہے کہ یہ لوگ مہان کی بیجد قدر دفعظیم کرتے ہیں اور اپنی حيثيت ورحالات كيم مطابق مهان نوازي مي كوني دقيقه فروگذاشت نهيس كرتے اور پذي مهان کی غربت دامارت یارسُوخ و دجاہت کیوجہ بے فرق مراتب کرتے ہیں جوکوئی شخص ان کے ہاں إیناه گزین بوجائے بلالحاظ حالات برابران کے احسان وکرم سے بہرہ یاب ہوتاہے ،اورجب مک ان کے ظل حائبت ہیں رہتا ہے۔ اُسے کوئی گزندنہیں ہنچنے دلتے بلکہ جہانتک ہوسکے اس کی ا مداد كرتيبي بحض نا واقف بهمان ومجى اپنے ہاں تھر ہا نا باعث عوت سمجھتے ہیں ، اوراس بارسے میں ایک دوسرے سے رشک کرتے ہیں عام طور برعلوم ہے کہ گوشت اور کھیجوران کی عام غذا ہے جنا بخے مہان

نوش گفتارى سے مہان كو مخطولا كرنے كى كومشش كرتے ہيں.

كيلة بهي كوشت بهاول اور محجّر مهريا كرتے ہيں۔ قهوہ سے تواضع كرتے ہيں۔ اوراكل وتشرب كے علاد"

## باب جهاری

تتحريك خوان

با وجود یکسلطان ابن سود کو باغی قبائل کے خلاف بساا دفات ترکتازیاں کرنی پڑتی تھیں اور گرد دنواح کی حکومتوں سے آئے دل جنگ رہمی تھی لیکن پھر بھی سلطان حقیقی اصلاح سے غافل نہ تھا۔ اور ڈُرصت کے چندگران قدر لھے غور دفکر میں صرف کرنا تھا ،اصلاح کی آ داز خود سلطا تکی زبر دست شخصیت تھی۔

عرب بین ما نبر قدیم سے اصلاح وکامیا بی سربرآ وردہ خضیت کی وجہ سے ہو کی ہے۔ اوراس وجہ سے ہی ایسی اصلاح ہمیشہ نا پاٹیدارا ورعارضی ہوتی ہے سلطان ابن سعودکو اس حقیقت کا بخوبی علم نفا ، وہ سیجھتا تھا کہ اسکی سلطنت کو نقاصرت نظام سے حاصل ہوسکتی ہے ۔ حالا نکہ نظام ممکی زمینیت عرب کے مخالف واقع بڑوا ہے ۔

سلطان پیحسوں کرتا تھا۔ کہ بدوی عربوں ہیں جن ہیں سلطان نے فرہبی خیالات کے استحت اس قدر طاقت پیداکر دی ہے ۔ اگر نظام قائم مذکیا گیا تو بدائمنی اور بغاوت بھیل جادیگی ۔ اس بات کومڈ نظر کھکر سلطان نے چاہا کہ بدولوں کے خیالات تبدیل کر نئیکے ساتھ ساتھا نکی اقتصادی اور معاشر تی مالت بدل دی جائے دیکن عرب کی طبعی وجغرافیا تی حالات کے اعتبار سے پیطریت کے اراکر محال نہیں ۔ تو ببحد شکل ضرور تھا۔

ملک عرب بی باریا مذہبی حوش و خروش کے مناظر دیکھے گئے ہیں۔ مرسنظر کا نیتجہ ہیشہ ایک ہوتا رہا ہے ، اصلاح و تجدّف زمانہ جا ہلیت ہیں اصنام پرتی ا درا و ہام و خرا فات کازور تھا جصرت تحرّم صطفیٰ صلی اللہ علیہ ولم خُدائے عزّوجل کی طرف ہے مبحوث ہوئے۔ تو توجیدا ورضّدا پرستی کاچر جہ ہوگیا ،عربی عزم واستقلال نے توہم پرتی ہے سنجات پاکرایسی حکم افی و فرما نروائی کی اور علوم و فنون ا و رحسیات انسانی کے ہرشمت میں وہ تر قیات کیں کے مقلیس دنگ رہنیں .

مرورزما نەسے ئرب بیں پیرجمود و کون بیدا ہُوا توقرام طبین کا فرقہ نکلا نوس صدی سے بارصوس صا وان كازورربا قرامطين اينے لائعنى عقائد كے ساتھ رساوات كے بيجة قائل تھے .اور معاشرت ا فی میں زور مشیرسا دات پر اکر نا جائے تھے اس فرقہ نے بسانتک ہے اعتدالیال کیس کہ ملاقو ردیدکہا جاسکتاہے کریدلوگ بالحصوص نجدکے شمر تی صوبہ الحصاکے وسویں صدی عیسوی کے انتہ سلام سے قبطعاً منحون ہوگئے تھے . ۹۳ عیسوی کے فریب فریب اصلاح کے ان ام نہاد جا مہر حربت وأقءب كوتباه وبرما وكرويا بلكه مجاز كوكسي فتح كراسيا ووسنك اسودكو ترم كعبه سيء تطاكر ليكثير المطبن آج ورب سي مفقود مو تيكيس مكران كا نام ما يرخ مين با قي ب المفاروين صدى عيسوى مين موجوو تخركب وبإبيت كالفاز تجوارا ساجمال كقف باكسي كذشتها یں آگئی ہے بہاں برصرت ان امور کا نہائیت اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا ٹریکا جن میں عام *م* سب سے پہلی بات جس پر دیا تی بیحدز در دیتے ہیں ۔ یہ ہے کھ دِت خدائے دا حد کی پر تنش کرنی چاہئے اورکسی بنی اور دل کواس کے ساتھ شامل نہیں کرنا جاہئے۔ دیگیرسلمان حیات النبھی کا کا مل عقيده ركفتي بب سكن ولإبيول كاعتبقاديب كه حضّورمه وركاننات عليالصلاة والسّيرام عاكانه لطرح اس دار فا فی سے رحلت فرمائیکے اوراب اُنہیں اس وُ نیاا ورا <del>سکے مخ</del>فصوں سے کوئی تعلق نہید ىنەۋە كۈنياكے امورات كےمتعلق تصرّف واقتدار كصفيهن.اور نەسى نكى شفاعت اورۇسىلە كارگرى عام مسلمان حضور رسول تغبول سلعم بر درُود يسلام نما ز كاجز ولاينفك سمجيقي ببين في وبإنى درود كومنه ناز كاضروري جزو سيحض تصرينهي كارآمد د فائده مندر عام مسلمان چتم دور و ویں ایصال نواب کے فائل ہیں۔ اورا دلیاء اللہ کے مزارات میرکات سے کنسامی فیصان رومانی کے معتقد ہیں بیکن والی مصارت صریح اورصاف طور پران دونوں بانول كا علائيها مكاركرت مين ماسواا دلتكسي في إولى سي منّدت ما يعن وعاكر في أن ريحوسه ر کھنے کو ٹرک قرار دیتے ہیں ۔ مبکہ بساا و قات اس شرک کو گفرے بڑھ کر سمجھتے ہیں ۔ قبور پرستی کوصناً جہاں عام مسلمانوں نے بہت مے رشومات کوٹملاً داخل مذہب بمجدلیا ہے۔ وہاں ہ

ہرائس چیز کوجسکی سند قران اور ُسنّت ہیں نہیں۔ بدعت قرار دیتے ہیں ، ادر مردبرعت کو سختی ہے منوع سیحقہ ہیں۔

عام سلمان سلسله بلئے طریقت بن تصوف اور پیروں نقیروں کو بہت محبت واحترام کی نگاہ اسے دیکھتے ہیں۔ وہا بی سرے سے اُن کے قائل ہی نہیں جب خاندان عثمان ترکی میں برسرا قت ارتفار آو اسلمانوں کا بیشتر حصتہ ترکی سلطان کو خلیفۃ المسلمین سمجھتا تھا ، اور اسکی روحانی حیثیت کا معترف تھا کہ سلمانوں کا بیشتر حصتہ ترکی سلطان کو خلیفۃ المسلمین سمجھتا تھا ، اور اسکی روحانی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا ،

میکن وہا بیوں نے اپنی تحریک کے آغاز سے ہی آل شمان کی تسی غربہی میشیت کو تسلیم نہیں کیا ،
عام مسلمانوں اور وہا بیوں میں جزوی اور غیر اہم اختلافات اور کھی بیں بہری ورا ایسانیوں سے مخصوصہ میں اس قدر فلو کرتے ہیں ، کہ اپنے صوا دیگر مسلمانوں کو مشکرے اور کیہُودی اور عیسائیوں سے اور تسمحة میں ،

سیکن نیسلیم کملینانها بین صروری ہے کہ گود ہائی میات النبی کے قائل نہیں ، اور مذہ ی حضور کملیالصلوٰۃ وانسلام کے کوسیلہ وشفاعت کو ماشتے ہیں بیکن قرآن مجید کے علاوہ ارشادات نبوی کوسی سے زیادہ وقعت دیتے ہیں ، اوراً سوہ سنرر مول بڑمل کرنا نہائیت ضروری اور لازمی سمجتے ہیں ، دہا بی رسول مقبول کا بیجاحت ام کرتے ہیں ، گوحیات النبی کے سنگر ہیں ان کا لے لہجہ قابل

اعتراض بولات

وقَّت بيە بوقى كەمخىدى دەم بيوں كے گرد دىيىش سلمان بى سلمان آباد ئىقى بىخىدىغا بېپ دالون سى سروكار نەنخفارنىتچە بېرنموا كەان دەنوں بىل خصومىت پىيلا بونى -ادرانىعلىغات اسىيىتىكىشىدە بوسىئے كەاب تك مصالحمت كى داە مازىنىس بوڭى -

المفاد ویں اور انسویں صدی میسوی میں مخر کیہ وہ است نے نبدیوں میں بیجد جوش پیداکیا۔ عام مسلمانوں سے خصومت تو تقی ہی . مذم ب اور غزوہ کی آڈیس نجدیوں نے گرو دنواح میں تبھا ہے مار نے تنر کوئے کئے : نگ آکر مصری اور ترکی افواج نے نبخد کو ایسنا پامال کیا ۔ کہ وہا بی سلطنت تو ایک طرف وہا بی عقائد کا بھی قلع قمع کر دیا ہیک سکتی ہوئی آگ کا کرج یہ تخریک اندر ہی اندر کام کرتی رہی۔ آخر کا رمو تجوہ سلطان کے عبد میں نجد ہیں وہا بی جوش میر کو کیے کہ وفرسے مشتقی ہوگیا۔ سلطان کو اپنی وعیت کا حال سنجو بی معلوم متھا۔ وہ جانت متھا۔ کہ مذہبی جوش میں لوگ موست کو کئے کے نہیں ہمجتے اسلے اگر بیسا لوگوں کے قوا و کا سنعال با قاعدہ نظام کے ماشخت کسی نتیجہ کو پیش نظر کھکر کریاجائے ۔ تو فظیم مسکری کامیا بی بینی ہو کتی ہے بیکن اگراس مذہبی جوش کو کو بنی بریکار کھو دیا جائے تو آبائی سلطنت کے بھی بائف سے چلے جانے کا احتمال ہے۔

حقیقت بیہ کمبدوی قبائل صحیح معنوں میں موجودہ سُلطان سے بیشتر کہھی جہا ہی نہیں مہوئے تقے بتحریک کی تبلیغ داشا عت شہری آبادی اور تعلیم یا فتدگروہ تک ہی محدود کفی جہالنجہ وہا ہی سلطنت کے دورا قول میں بدوی صرف کوٹ و فارت کے لائج سے ہی سلطان و قت کا ساتھ نے نئے سقے اور یہی دجہ تقی کہ بعض اوقات انعام واکرام کے لائج میں ترکی مصری یا فائدان رشید کی فواج سے جی مل جایا کرتے تھے ۔

سلطان عبدالعزیزا بن سعود نے متحکم ارا دہ کرلیا کہ بدوی قبائل کو دفاشعاری اور مذہب<u>ۃ</u> قبا کی میچتے علیم دی جائے سلطان نے اپنے ذہن میں ایک نیم مذہبی نیم اقتصادی لائحیومل مرتب کیااور سلام کے منازمیں اس پرمملدرآ مدشروع کردیا ۔ یہ لاسٹجرعمل تحریک اخوان کا بنا ورقبیام نیفا ۔

سلطان ابن سعود جانتا تھا کہ مدوی فیائل سے قتل فی غارت اور ایک دوسے پر تماکی فے کی عادت کو محیرا نامنہائیت ضروری ہے ۔ اوراس غرض کیلئے ان کولازی طور پر زراعت میں ڈالنا پڑریگا جب تک بدلوگ خانہ بدوش زندگی مذھبورٹیں ۔ ان کے اخلاق میں معتدرہ اضافہ ہونا معلمی ۔ تمدّن اور علم کی ترقی کیلئے بھی ان کا کہیں نہیں شکہیں ستقل طور پر آباد ہونا خروری ہے قبل فارت کیلئے بڑا سبب بہی تھا۔ کہ ان بدوی عربوں کیلئے کوئی مستقل ذریعے مواش کا مذبرہا۔

جنا نجدجهال كهبس تمكده حشمه دستنباب بثوا ومال سلطال بن موسفها بك رامني رعبيت كيفتخب نوجوانول كوومإل آبادكها -اس قسم كى مرنوآ بادي ميس مذهببي وا دبي أ شیخ *جس کوسخدی ز*بان میں مقولی کرنتے ہیں مبتعین کر دیا جوابینے شاگر دول کو نہ صرف يتا نفا بلكة فقائدا ورا فلاق اورككه مناير صنائجي سكهما تائها اس طربق مرابيسا كاؤن تبار ، وقت باامن شهر رول کامسکن هی دفا دارا در قابل سیابهوں کی حیصا دُنی بھی اور و بالى زرب كالفيح مركز بهي تقا. كها ماسكتائ كراس تخريك مصلطان ابن معود كانتشا بدولون كي اصلاح كيمعلاه والمدود ب کی طبعی حالت کی اصلاح بھی کرنا تھا۔ یانی کی قلت کی دجہہے خیر کے وسیع رقبہ جات كي سوكرماني ووسر الحي الماش من سركروان محرية ريت مق نے کی دجیسے قتاق غارت اور ناص نہاد غزوہ لا زمی نیپر تھی جب کا تدارکہ ن نظراً تا نفا السيه حالات مي وب كي ترقي كا تصور محال نثما سلطال بن ، كے بقا وانتحكام كيلئے ان حالات كے ساتھ زوراز مائى كرنا صرورى عقا-اس سم کی ایک تو آبادی ارشا دیہ ہے جس کود کیمکرسلطان ابن سعود کی فراست اور و يراوال يستنزيهال مرف ايك محالي كنوال تناجس ساكا طبیر کے لوگ آ بنوشی کا کا مرا باکمت تھے آج اسکی آیا دی دس سزار سے زائد فوس نے نوآ یا دیال فاغم کر شکی یالسی جاری رکھی ہے۔ بہانتک کہ اب اس قسم کی آ آبادمان نقريبًا يكصد س جوك حوالي عرب كي مختلف متول مي جيلي بو في بي -تشرع میں سلطان اخوان سے ہدوی فیائل رحملہ کٹا دیا کرتا تھا کیونکہ اخوان کو حدیدا" حكورت كى طرث سے متأكما حاتا تھا۔ اور وُۃ ايك منظمہ بماعت يہ كئى راس ليٹے پ لمطان فاشتج او نِمنتوح مين مصالحت كم وادنيا تعاب كانتيجه مية وْمَاكْر النَّوالْ بمي مه قِرُور سنف و ا ور ورح بھی براسان نیمویت بلکہ بال وجان تخریک اخوا نان میں بٹیامل ہوتے ہوائے ہا ہے۔ اس طرح بجاعت دل بدن ترتى پزيد مرقى رمى خابر بے كداس تعمل در رس يالىسى بينظير

ادر بیشال فراست کاآدمی می اختیار کرسکتا ہے۔

اسطرح پرقسائل کی فدیم ہدنیت تبدیل موگئی۔ اورسلطنت کیلئے ایک با قاعدہ فوج تیار ہوگئی حکومت جاعت اخوان کے افرادسے منہائیت فیاضی اورعالی حوصلگی سے سکوک کرتی رہی جینا سنچائو حدید ہتھ سیار دینے گئے یہ کا نات تعمیر کے اور کنوٹیس کھود نے کیلئے سامان فراہم کہیا گیا۔ اور ذراعت کے کار دباد کیلئے مطرح کی اعلام ہوئی ۔ ان تمام انتظامات کا نہائیت خوشگوار نیتجہ یہ مؤا کہ اس مخصوص جماعت کے افراد نے اپنے اپنے فیدیلوں کا فریال حیوطر دیا۔ اور اخوان کے سلسلہ دحدت و رکھا نگست بیں ا منسلک ہوگئے۔

سلطان كى آئينده زمانديس درخشت ده كاميابيون كانتمامتر اسخصاراً سى ابنى الوالعزم

شخصيت كي علاوه اس جاء يت اخوان بررم.

علم وست سیاح آن کا حبہ ول نے اندا وان خبیب جاکہ جماعت انوان کے عادات و خصائل کا اعیق مطالعہ کیا ہے۔ انفاق دائے ہے کہ انوان فرمب کے معتقدات اور مل کے بارے میں بھے تعدد اور گرموش ہونے ہیں جس جس قسم کے منقدات کی انکو تعلیم دیجا تی ہے۔ اُن بایمان داستے رکھتے ہیں ۔ اوراعمال اورشعا ٹرمزہ ہی کی بڑی تھی سے پابندی کرتے ہیں بوت کو خاطریس نہیں لاتے اور فروات اوراعمال اور شعا ٹرمزہ ہی کی بڑی تھی ہے پابندی کرتے ہیں بوت کو خاطریس نہیں لاتے اور فروات کو میں ایک عام مسلمانوں کو میں اور تعصیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خود کہ اورامرکش تھی ہیں۔ گاہے گاہے حکومت کی خلاف نفرت اور تعصیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دن کے اخوان نے شرق پرون کے خلاف خودہ کیا ۔ معلومت کی نواخوان نے صیاب ہم کو میں بیا ہی کہ بھر میں میں بیا گریس کی تواخوان نے صیاب ہم کی بیا ہے کہ میں میں بیا گریس کی تواخوان نے صیاب ہم کی بیا ہم کے بیا ہم کی بیا ہم کے میں میں بیا گریس کی تواخوان نے صیاب ہم کی بیا ہم کو میں میں بیا گریس کی تواخوان نے صیاب ہم کی بیا ہم کر بیا ہم کی بیا ہم کا میاب کے بیا ہم کر میا ہم کی بیا ہم کر بیا ہم کی بیا ہم کی بیا ہم کر بیا ہم کی بیا ہم کر بیا ہم کر بیا ہم کی بیا ہم کر بیا ہم کر بیا ہم کر بیا ہم کا میاب کی گئی تھی میں معالم اس نے بیا زیرس کی تواخوان نے صیاب ہم کر بیا ہم کر بیا ہم کر بیا ہم کی بیا ہم کر بیا ہم ک

شائید میرفیال بیدا ہو۔کدا خوان کواعلا تعلیم دی جاتی ہے۔ واقعہ بیہ کرخب کے عام اہل الرّائے علمہ وفن کی موشگا فی اور و رمبنی کو بہ نظراستحسان نہیں دیکھنے۔ قرآن اورا حاویث کی سادی اور معمولی تعسیم کو کافی شیجھتے ہیں۔ یُوں سمجھنا چاہئے کہ بہی وہ محتقر تعسیم ہے جو اخوان کو دی جاتی ہے۔ دَيل مِين جِندنو آبا ديول كى فهرست دى جاتى ہے بديكن كيونكه نجويس يا قاعده مروم شمار گاگوئى قانون نہيں ہے ماس لفيص قدرا فراد سراكي نوآبادى جنگ جہاد كيلفے سُہولتي فراہم كرسكتى ہے بيان كفے جاتے ہيں مان ميں وُه دنگ جُوشا مل ہيں جن كومكومت مجد سروقت طلب كرسكتى ہے۔ لوقت ضرورت سزاد دل دگرا دى ميدان جنگ ہيں لائے جاسكتے ہيں :-

| التعسيلوا فواج   | مام نوآبادی | انبشار | تعسدادافواج     | نام نوآبادی      | نبثوار |
|------------------|-------------|--------|-----------------|------------------|--------|
| ووسرار           | الادعثا     | 14     | قبيل مطير       |                  |        |
| مين المين        | السماوه     | 16     | وو شرار         | ارطاوببه         | 1      |
| المحصو           | ساچر        | 10     | أيكت سبزار      | امبيد            | 1      |
| دوسزار           | 2.9         | 19     | ایکتابزار       | فربيسال          | ۳      |
| نين سو           | عسسيله      | ۲.     | سات سو          | مولا ہی          | N      |
| الكف مزاريا تنسو | ثفعى        | PI     | سات سو          | اللسار           | ۵      |
| ایکتامزاد        | 03%         | 11     | ایک سور         | الاصلاح          | 4      |
| ایک مزار         | السنام      | 11     | چگه سو          | الارطاري         | 4      |
| ا سانځمو         | الروضه      | 177    | آ کھسو          | مک               | 1      |
| had This         |             |        | المنظمة         | ودعيب            | 9      |
| ودمزاريا نيسو    | وقشنه       | 10     | وبارسو<br>چارسو | الشعبيب          | 1.     |
| ا يكت بزار       | الشعيبيم    | 74     | ایک براریا نجسو | قربية شمالي      | #      |
| اليكتامزار       | المعييد     | 76     | ايكتابزار       | تقريبطنوني       | 15     |
| اسانتىسو         | القرين      | 71     | سانگ            | سي               | 11     |
| المناهد المناهد  | الصادفير    | 19     | ایک ایزار       | نكير             | 14     |
| نين شو           | حلبيف       | ا ، سو | مروريه المروقي  | تغبيا عتبه كاحصة |        |
| اسانتاس          | ( Bien      | p=1    | وومزار          | غطغط             | 10     |

| تعسداوا فواج     | نام زُرآبادی  | لنبثرار    | تعسادافواج         | نام نوآبادی  | نبثرمار |
|------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------|
| ا كدسو           | الحساط        | P/H        | ایک ازار           | البرود       | بربر    |
| دوسرار           | الريحال شمالى | 146        | وورسزار            | تنباح        | -       |
| ووبزار           | الربحان حبوبي | 00         | الشمآر             | فير          |         |
| تلبارخرج         |               |            | ووسرار             | الجفر        | 44      |
| المصيو           | التصليب       | P4         | ایکسیزار           | روضة العيوفي | 10      |
| الخيو            | البدع         | <i>a</i> . | المراجع            | ."           |         |
| يركورسو          | المشهدها      | 01         | ايك بزاريا تجسو    | بنوان ب      | 74      |
| پاکنچسو          | الاقوار       | 24         | الدواسير           | فبيار        |         |
| ميارسو<br>مارسو  | سياسي م       | ۵۳         | ایک ایزاریا مجبو   | مشيرقي       | 146     |
| چارسو<br>مارسو   | الرويده       | 20         | أكفريو             | الوسيطيير    | 1 1     |
| فليبيلهالانطح    |               | -          | قببار عجان         |              |         |
| ایک مزاریا مجسو  | St.           | 00         | وونتزار            | السترك       | 1 19    |
| ایک بزار         | الحاس         | 04         | ایک میزاله         | عنبيط        | ٢.      |
| ا پاکستانزار     | الحاثث        | 06         | ا تحصو             | الصحاوت      | ~       |
| green hand have  | العثيق        | A A        | سات مو             | التحير       | 10      |
| فلماريخ فترة     |               | _          | ايك برازي          | 0,50%        | 144     |
| المسيزار         | نان.          | 04         | طال م              | 'فبيارْدِ    | 4       |
| ايكس مزاريا تخسو | عبيرتي        | 4.         | الكسمام الأنحصو    | الحيائم      | Wh      |
| فعيا ينوقر       |               | 1          | تين سو             | الجفير       | Pros    |
| 1) Hours         | الداد الداد   | 141        | يري بوکر بروقت بها |              | -       |

## بال المان كافرالحصافية

ملی سے برمر سے برمر سے ایک اور دوسلطان کو ترکول کے ساتھ کہ ورت بہدا ہوئی۔

مرکویٹ اتنی بات صاف طاہر ہے کہ شجدا درال سود کی گذشتہ باریخ کو پیش نظر کھتے ہوئے ملطا بحی عثمانی

عکومت کے سائٹھ مصالحت سے کہ ڈشوار تنی جملاً اس خصورت کا اظہار مبنا عظیم سے پیششری ہوگیا تھا۔

بعض اوگوں کا خیال پر ہے کہ بنگہ خطیم کے دوران میں بھی سلطان کار ڈریوشانی ترکول کے شعلی قابل

اعتراض منتھا ، حالا نکر ترکول کے ستیج بڑے و بسیاست نے کہونکہ با دجود کیا انتحادی طاقتوں نے وب کی ترادی کا عدادت تھی ۔ یہ فیال بڑی حدیک ورست ہے کہونکہ با دجود کیا انتحادی طاقتوں نے وب کی ترادی کا موجود کی انتحاد مراس بھی سیال بڑی حدیک ورست ہے کہونکہ با دجود کیا انتحاد می طاقتوں نے وب کی ترادی کا موجود کی انتہاں کو جود کیا انتحاد وران میں ترکو نے چھلش می گورت دوران میں ترکو نے چھلش می گورت دوران میں ترکو نے چھلش نہیں کی ۔

بهرکیون رہتی قات ہے۔ کہا ہی مودی مکومت کے کارنامول کی یا داس قدر آئمنے تھی۔ کہرکہ جنگ عظیم سے پیشتر بھی سلطان مبالعزیزین سووا دراسکی حکومت کیستعلق مصالیا نہ اور تخلصانہ روتہ نہیں رکھتے سے جنگہ خطیم سے تبقیریا دوسال میشتر ترکول نے اپنے اس وقت کے دفادا از لول بعنی ترکیف سیس کو سیستان کو سیستان کو سیستان کو سیستان کو اور فا ندان رشید کو حائل میں سلطان کے برفلان اکسایا ، اس بالیسی کامقصد رہنہ میں تھا کہ ترک اندرون عرب پرسیاسی اقتدار قائم کریں کبونکہ ریتجویز دہ مدت سے ترک کر کامقصد رہنہ میں ترکوں کے نام مہا واقت در کو صدر مرب ہیتے کیو کہ وہ سلطان پر براہ داست تمار کر ٹانہ جا ہتے تھے کہو تکہ وہ سلطان پر براہ داست تمار کر ٹانہ جا ہتے تھے اس لئے کہوں میں ترکوں سے نام کہا واقت دار کو صدر مربہ بھی کیو کہ وہ سلطان پر براہ داست تمار کر ٹانہ جا ہتے تھے اس لئے کہوں ۔

حفاظه ننه فووا فتنباري كحطور رساطان كيلفظ ازم الواركه وويا نوتجاز بريمله آور بوبا حألاي فالقر

ہوجائے۔اور شرقی ساحل عرب پراپنی رعایا کیلئے بحری نجارت کا راستہ پیدا کرنے جنا بچرستا الائے کے سوم مہار میں سلطان طویق کے مقام پر مبنو ہی نجد کے قبیلہ مر ہوکوا ہے اقتدار کے تسلیم کرانے کیلئے مجبور کرنے کے لئے خیمہ زن تھا کہ کیا یک اس نے مشرق کی طرف گورچ کر دیا ۔

صُوبِ الحصاكو مرحت بإشائے سلطان كے آبا قراجدا دسے المشار میں فتح كىيا تھا ،اور ترك اس عرصة بيں اس صوبہ برمتوا تر قالبض و تتقرف سے نقے گرآخری چیند سالوں سے ترکی حکومت قدایسے كمزور برگئی تقی اور بعض مدوی قبائل باخی ہواہے تھے۔

سلطان نے نہائیت ترٹون کے ساتھاں علاقہ پر لمبغار کی سلطان کی عادت ہے۔ کہ اچانک اور کیکنت محلہ کہا کرنا ہے۔ پیشنٹرس کے کردشمن کو تملہ کی خبر بھی ملسکے اُس نے حفوث الحصا کے صدر مقام کے قریب ڈیرے ڈال دیئے۔ اس ملغار میں سلطان کے ساتھ کل پچھسو آدمیوں کی جمعیّت تھی ان میں سے چھادی تیڑگامی کیوجہ سے سلطان کاساتھ دند دیسکے بعض بھار پڑگئے دیکن جس فار را دمی بھی ساتھ تھے سب کے سدید نبر داڑنا ورا ذمودہ کا رہے۔

حفوت کے چندا دی پیشترہے ہی سلطان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ،اورانکی وساطر تھے سلطان کو معلوم ہوگیا تھا کہ ترک انسرول نے شہری مدافعت کیلئے کیا کاروائیاں کی ہوئی ہیں شہر میں ہوقت وگور جنٹیں ہوجود تھیں بترک سپاہ کو کامل طمینان ماصل تھا،اورگسان تک بھی نہتھا کہ کوئی بروی ان پر مملاور ہونے کی جرائٹ کردگا.

سلطان نے جس المران پر رہا من فتح کیا تھا۔ وہی آزمودہ بہاں متعمال کیا بعنی خُوب اندھیرا ہونے کم انتظار کرتارہا کھجور کے چند درخت کاٹ لئے گئے۔ اورا بھی سیڑھیاں بنا کرفصبل پر بھیلا گئے کا انتظام ہوگیا بند ب کی تاریکی میں ملطان کی الوالعدم جماعت شہر کی طرف بڑھی ، اسوقت تک ترکول کو کچھلم رکھی۔ قط کے فلسے فلسے قریب سلطان نے اپنی فرج کو تعین مصول میں تقسیم کردیا ، اور مختلف ستوں سے حملہ کرنے کا حکم دیا ۔ ترک مفتری چیکے سے خاصوش کردیا گیا ۔ ترک سیا ہی فعلدت کی نیپ درسور ہے تھے کہ تبعدی سیا ہ فصیل پر سے چیڑھ کو شہر میں داخل ہوگئی ،

اعلان عام بوگريا كرشم ريسلطان ابن سودكي حكومت سے .

تركل نسان اورسیاه کا بیشتر حصتها ورتزک خاندان جامع مسجد میں پیاه گزین بور نے سلطان نے

مسجد کے اروگرو بار و درجموا و باا وربناہ گزینوں کو اطلاع کردی کہ اگرا منہوں نے جلداز جلد اپنے آپکوسلطان کے جوالہ نذکہا تو بار و دکوآگ دیدی جائیگی اور مکینوں سمیت مسجد خاک سیاہ ہو جائیگی مجبولاً نزک تفتر نے کوئی چارہ کارند و بجھکر سجد خالی کرواوی اور حسب محاہرہ منتعلقین اور لواحقین کوسا تفریکی اربینے وطن کی راہ لی بزک اس عرب امیر کی جران فیجسارت پڑسٹ شدر رہ گئے جیں نے ایک گولی چلائے بغیر شہر پر قبضہ کر لیا بحقیر اور قطبیت کی بندرگا ہوں نے بھی سلطان کی اطاعت اختریاد کی اور کی پر عرصیب سادے میں دیر جکومت نے دکا تسلط بیٹھ گیا ۔

یملاتہ آل سعود کے انحطاط کے وقت ترکوں نے تھین نیا تھا۔ اب بھرس ہرں کے بعداسی فاندان کے قبضہ میں آگیا۔ اور نجد کی حدود بھیرؤسٹارتک دسیع ہوگئیں۔ اس فتح کے ساتھ سلطان کو انگریزی حکومت کے ساتھ تعلقات والبتہ کرنے کا موقع میتسہ آیا۔ اورگوسلطان کے تعلقات حکومت انگلشیہ کے ساتھ ہمیشہ بکسال نہیں رہے بیکن تھے بھی سنجد کوکٹیر فائدہ بہنجاہے۔ اور مالبھسد کی اکثر کامیا بیوں میں مدوم ماونت کمی ہے۔

اس وقت تک ملک عرب میں ترکوں کا توب و وفار قائم تھا ما در مد وی عرب اینی جہالت ا و ر شجاعت کے با وجود ترکوں کی طاقت سے خالفت رہنتے تھے جرب برگوں کی منظم نورج کو اپنی بارکول ہیں آرام واطعینان کی زندگی سسرکرتے ہوئے ایسی مبزئیت نصیب ہوئی۔ توعر لوں میں طبعی طور پر بہ خیال بیدا مڑوا کہ ابن سعود واقعی عظیم شخصیت ہے کہ ترکوں کو ایسی زر وست شکست ویدی عربے مبزفر ملے در مرقبیمہ میں اس فتھ کے چرچے مہوئے اور سلطان کی عظمت وٹنہ ہت میں اضا فد ہڑا۔

بروید به برقد یک من می بارید به به در با به برای با با با الدار و با با برای با برای با با با الدائے کااس باسے میں اختلات ہے کہ اگر مناک خطیم و توج پڑیر نہ ہوتی تواس فتح کااندر و عرب کی سیاست پرکیاا نزبر تا اور سلطان کی فتوحات کا سلسلہ کہاں تک پہنچیا بعض لوگ فیال کہتے ہیں کہ نبائٹ غطیم کے دوران میں کیونکہ انتحادی طاقتوں نے شریعی جیسین کو بالاستحقاق بہت زیادہ تقویت دیسے دی تھی اور مقابلتاً سلطان کو ہے دست پاکرد کھا تھا۔ اوراس کی مصروفیتوں کوزروال کے لائے اور مسکری دباؤسے معقل کیا ہوا تھا۔ اس اپنے اگر مناک شام واقع نہ بوتی توسلطان تھا کہ عرب کواس عرب میں ہی فتح کر دیتا۔

اسى زمانى بىن مندوستان كى حكومت كوسلطان كيرسا فقد تعلقات بىيداكرى كاخبال بيدائموا

ا وراسی خیال کے بیٹن شکسیئیہ جوکہ اس زمانے ہیں کویت ہیں انگریزی ریذیڈنٹ تھا۔اس سال
کے مرسم سروا ہیں ریانش گیا۔اور حکومت بجد کا نظم ونسنی ملاحظہ کیا کیٹن موصوف کا یہ و درہ بہت
و دررس نتائج کاموجب بڑا کیٹین سلطان کا بجد ماراح تھا سلطان بھی اُسے چا ہتا تھا کیٹین فی
جورڈ اویں بنی حکومت کو نجر کے متعلق سیجیس گانہیں دیکھکرانگریزی حکومت کو سلطان کی شخصیت کا
حال ملوم بڑا۔ا دراس نے محسوس کیا کہ عرب کی سے بیاسی فضامیں ایک عظیم طافت رو نما ہوری

اب تک سلطان سپاسی تھا ، یا حکمان ، اب تدبر وسپاست برشنے کا موقع میسر آیا به خروبی ا اقوام کے سائقہ مشرقیوں کے تعلقات اوراختلاط و کہ کویت کی جلا وطنی کے زمانے میں دیکھ کے کا نخا ا سلطان نے محسوس کیا کہ اگریزی حکومت سے تعلقات پر پیاکٹانا گڑیر ہے ، جینا پنجرا ابطہ واستحاد نہیں یا ہوگیا فیملی صورت و ہمتعد و معلمات تھے جودونوں حکومتوں کے در میان وقت فوقت ہوئے ، اور لینے اینے وقت کے حالات کے اقتصالے مطابق ہوئے

الحصاپرسلطان کے تعیفہ کے بعد ضرّوری تھا۔ کہ ترکساس صوبہ بیں اپنی ٹیڈیٹ کو مشعبین کریں مسلطان کو بھی اپنے تبغیت کو تشخیص کرانے کی شرورٹ تھی جہنا بنجہ آوا فرسلالالے کہ بیں تدکول اورسلطان بیں ایک معاہدہ ہؤا جسکی رُوسے مکومت قسطنطنیہ نے سلطان کو سنجہ اورالحصا کا اپنی طرف سے والی نامزو کہا اور صاحب الدولہ کا خطاب مطاکیا ۔اس واقعہ سے اورالحصا کا اپنی طرف سے والی نامزو کہا ،اور صاحب الدولہ کا خطاب مطاکیا ۔اس واقعہ سے ثابت ہونا ہے کہ گوسلطان منجد والحصا ہی آزاوانہ طور پر مکم افی کرنا تھا ،اورکسی کی مواضلت گوارانہیں کرنا تھا ،اورکسی کی مواضلت گوارانہیں کرنا تھا۔ دیکن اس و نمت ناکساس نے ترکول کے حقوق شہندشا ہمیت کا انکار بھی مذکم ہونا تھا۔

پاپ شامزدیم ومانی اوجنگ عظیم

فاقتدارك كأم ليكرعام مسلمانول كوانتحادى طاقتول كيفلاف ت تسلمه «کرتے تھے لیکن کھ بھی انہوں نے جنگہ بانا منها بإ-اور تركون كى كمزورى اورمصيبت سے كو كى مقار حكومت تكلشيه فوجزيرة العرب ميل يني حامي تلاش كرنے كى بيى كوسشش كى اور بالآخراسم كام دِئُی بِصرفِ دوعلاتے اپنے تنے جہاں سے انگریزی *عکومت کوبراہ راست کو ٹی مد*ونہیں ملی ، تومین جہاں امامیمن ترکوں کے سائندوس سالدمعا ہرواس پر جواس نے سال<sup>و</sup>ل ڈیس کیا تھاآخ ، ثابت قدم رہا۔ دورسراا مارت مانل جہاں آل رشید جو ہمیشہ سے ترکوں کی سیارت کے معتر *ٹ نخ* ت كے مليف و وفا وار رہے ۔ نوم پر کا اوا عمیں شیخ میارک والئے کومٹ نے انگریزول کولصرہ نے کیلئے اس شرط برا ملاو دی کہ اٹیندہ اسکی ریاست کو زرکی کی سیارت ہے آزاد سمجھا جا۔ یزی حایث میں لیا جائے اس طرح برابر بل ها المديميں حکومت، أنگلشير كا دريسي والنے عسر بده مبركيا . ادريسي وصدية تركول مسهمعاندا ندر ويدركة تا تضا جولا في هاا اليوم ثريف م حجازے انگریزوں کامعامدہ بڑا اورشریف کے ساتھ زمانہ مابعد میں تعلقات اس قدر وسلع ہوئے ک کی تکاویس شریعیت سیس سے بڑا عرب حکمان فرار یا یا ۲۵ رسمی<mark> ۱۹۱۹ ت</mark>رکوسلطان ابن س ابده بنوا مِسكى تصديق باضابطه طورير ٨ جولا أي <del>الله الم</del>يكو بوئى الغر**ن جنگ غ**ظيمة سء ت ت انگریزی کے طرفدارا درہی خوا ہ تھے۔ اور نہی ترکوں کے وفا دار ملکن حقیقت یہ عظيم مين فيرحكومت كعبل اوتنے پرايني اپني كا وشول اور عدا وتوں اور ذاتى رفعت دعظمت

گونے فادر کھتے تھے جنگ غظیم کے دوران میں ہلی جنگ ہوئی۔ پی ہوئی برقاب اورار طاویہ کے قریب رافعی نامی مقام را بن سعودا ورا بن رثید کے درسیان ہوئی نیچرفیسا گرنے ہیں تھا۔ اس قیم کی فیلیقینی لڑا نیال جنگ عظیم سے پیشتہ بھی ہوتی ہی ہی تیں۔ اس جنگ ہیں اگرا بن رشید فتح یا نار نوترکوں کوکوئی عملی فائدہ نہ عظیم سے پیشتہ بھی ہوتی ہی ہی اس جنگ بیں اگرا بن رشید ہوتا اس طرح پراگرا بن سعود کا میاب رستا تو انگریز در کوکوئی خاص فائدہ نہ تفا ہیں ہوجے ہے کہ ابن رشید یوافی کا رسیحے ہے کہ ابن رشید یوافی کا رکھنے تھے بیجر پرشل میں ایک انگریز افسر میں کا کس نے جو میسوئی ہیں افواج انگریز ی کا قائدا عظم تھا کہ انہیں ایام میں ایک انگریز افسر کی بیٹن ڈبلیو۔ ایکی آئی شکسیٹی کے مصل کی انگریز افسر کی بیٹن ڈبلیو۔ ایکی آئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی خوش کی کوروز تھی کہ وہ دو با بیوں کو توجیب ولاکرا بن کرشد پر حملہ کرائے تاکہ بیسو پٹیم بیا کے مغرب میں جو انگریز کی فات کی موجوز تھیں۔ اُن کو نقصان کا احتمال نہ ہے۔

اس جنگ بین ابن سود کارسالدا بن رشید سیمضبوط تھا۔ بیکن پیدل سپاہ نے ابن رشید کے اکھے

ے ہزیمیت اسطانی ماصل واقعہ بیسے کدا بن سعود کے حلیف تبدیلہ عبان کے آدمیوں نے مین وقت پر
دو موکہ دیا۔ اورا بن سود کے فیمہ وخر کا مولوث لیا۔ اس جنگ بین فیمی بیش شکسیٹیر بھی موجود و تھا کہ بٹر بھی ہو اور اس نے ساتھ ابن سے اس کو جان سے ماد دیا۔ اس سود نے چا ما تھا۔ کہ اگر بز ان سے ذور کے ساتھ امن مور نے نیا م تھا۔ کہ و مسعود ہی ہو تھا کہ انتہا ہی ہو اس کو جھی و تا امن چا ہا۔ اس کو اسحام مطب تھے کہ و مسعود کے ساتھ ابن طور ہی کہ بن انتہا ہی ہو تا گرز و اس کو تھی ہو تا تھا۔ جہاں اس جو تھی ہو تا تھا۔ ہواں ہو کے دیا اس خور کی مور و کا تعدالی ہو تا تھا۔ ہواں اس کی بہت زیادہ و تعدت نہ رہی ابن سعود کی کمز دری پر شمول کہ یا گرز و لیا گرز دن کی مور میں کہ انتہا ہے کہونکہ اس شکست کو ابن سعود کی کمز دری پر شمول کہ یا گیا۔ اور انگر بزول کی نگاہ میں اس کی بہت زیادہ و تعدت نہ رہی ابن سعود کی اس و تت کی حیثیت کا تعین اور اسکی عالمی سے مور کی سے مور کی کھیا۔ کہ خود الحصا فی طبیعت اور عبیل اوران کے متعلیات کے پہلے میں میں گریز ی مور و دور اسکی عبانتہ ہو کہ عقیہ کے پہلے مور اس کی مور کی میں تا ہوں ہو کہ کی اس اوران مور اوران کے متعلیات کی بست نے کہ پہلے میں اس کے تھوں کہ گیت بین اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت ہوں اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت نہیں۔ اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت نہیں۔ اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت نہیں۔ اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت نہیں۔ اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت نہیں۔ اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت نہیں۔ اوران علاقہ جات میں اس کے تھوں کہ گیت کہ کو دوران کے کہ کو دوران کے کہ کو دوران کے موالے کیا کہ کو دوران کے دوران کیا کہ کو دوران کی کی کھوں کے کہ کو دوران کے کہ کو دوران کے کہ کو دوران کی کھور کی

كال بين. دوسر يضمن من قراريا يا كه اگركونی فيرحكومت ابن سعود كی رياست پرحمله آورمو توانگريزی مخ انکی مداد حملہ اورکے خلاوے کریکی تیسے سے من میں ابن سعود نے افرار کیا۔ کہ وہ انگریزوں کے سواکسی طاقہ لقانت قائم منکرنگا ،اورکوئی علاقها**مارہ کے** طور پر پاکسی اورڈ ریعے ہے کسی بیرونی طاقت کے حق میں منتقل نہیں کرنگا۔ یہ قرار پایا کہ جہاں ابن سعور کے اپنے مغاد کے ملات نہر وہ انگریزی حکومت ورہ پڑسل کرنگا۔ یا پنوں مدیکھتی کہ مجاز کے مقامات مقد سر کیلئے جس قدر رائے اس کے علاقوں میں ينكحه وَه ال كوكُفُل ورمحفوظ ركھيكا حصِتْ ، يضى كدا بن سعودكويت بحرين ا ورشيوخ قطارا ورساحل ممان إ ی عله نہیں کرنگا۔ نہ کبھی زیا د تی کرنگا۔اورجن امیروں کے تعلقات انگرزوں کے ساتھ روابستہ ہیں۔ان كالتنزام كمخوط خاطر وكهيكا أخرى ضهن مي قراريا يا كه حالات كے اقتصاب بيرمعا بره كميا كياہے حالات بالنے پر مفصل اور مدید معاہدہ کیا جائے گا گواس معاہدہ ہیں انگر بزوں نے ابن سعود کی اس وقت کی ت كوصيح المور ترسليم كرابيا تنفا ما ولاين معود كي قدر و وقعت بيس كو في كمي وأفعه ينبس بيو في عتى بيكن ے کے افلنتام ٹک ابن سعودنے انگریزول کی حماثیت میں ہاتھ نہیں انتظایا جسکی بڑی وجہ پُقی ت ثمريد بحسين كالژورسۇخ انگرېزول ميں بهينت زيا وه کشا ـ سے این سو د کی سخت عداوت تھی ۔انگر زاس زمانے میں شراعیہ صبین کی س نے تھے اوراین سودکو بہ بحدنا گوارگذرتا تھا۔اس زمانہیں انگریز شریعیٹ حسبین کو د کولا کھر پونڈ لبطور وظبيفها مدا دويتيسته مقاطيس ابن سعودكوصرت بإنجهزار يؤثدما بهوار ملتقته تصران زفوما اختلات ہے ہی ٹابت ہوگا کہ اس وقت اگررز شریعی حسین کوابن سعود کے تھا بلہ ہیں کہ يتي تقدابن سعود كووظ يفدمارج مع ١٩٢٧م أكب برابرملتار بإنني بات بهرض ورث ته دابن سعود **نے ترکوں کے خلاف جنگ عظیم میں لڑا کی نہیں کی** اور نہی انگریز دل کومراہ راس ن اسکی خاموشی بھی انگریزول کو بہت مضید ثابت ہوئی کیونکہ اگر دُہ شریف حسیس سے اس ز<u>ان</u> میں برسر پر کیار ہوجا آیا۔ تو جو جو نقصا ثانت اس غدّار شریعیت کے ہاتھوں ترکوں کو پہنچے اُن کی روک تقاً برای مدتک بوجاتی .

نوربھا المائے میں تینے مبارک والنے کویت اس مورکے گہرے ودست کا انتقال ہوگیا اسکا جانشین بابر مؤا بوابن رشیر کے خلاف ابن سورکی معبت میں جنگ کڑکیا تھا جا برجی سالالٹ میں مرگبار اسکا ہمائی سلیم جواسکی ہجائے کویت میں شخت نشین ہؤا انگریزول کاخیرخواہ نہیں تفار اور نہی اپنے بالا ہمائی کی طب رہے ہے ان سعود کا بہی خواہ تفار اسٹی ہوا گئے کے طب رہے ہے ان سعود کا بہی خواہ تفار شخصا کے قبیلہ مطان کو بناوت پر آمادہ کہا برا اللہ کا ایورا برس ابن سعود کو اس تبیلے کو مطبع و منقاد کرنے ہیں صرف کرنا پڑا اسی قبیلہ کی ایک بھم ہیں ابن سعود کا شجاع اور و فادا رہا گئی سعد جو کہ جیشہ سے ابن سعود کا مددگار رہا نفا امارا گیا ابن سعود کو اپنے رشتہ واردل سے بچد مجبت ہے جنا نچہ اسے اس جو اندگ کھائی کی و فات کا بیے۔ قبل بڑا ۔

اس زملے میں عبداللطیف باشامن لی ابن سود کا ایجنٹ بصرہ میں شعین تھا۔ اوراسکوبیرونی از باکھ میں انگریزی از باکھ میں انگریزی از باکھ مالات واخبارے مطلع کرتار ہتا تھا کیٹن شکسپڈیر کے بعد آر۔ ای استظامی ویت میں انگریزی ایڈیٹن مقروموکر آیا اس نے بھی این سعود کے ساتھ خوشگوار تعلقات بربدا کر لئے بیشخص ابن سعود کی ساتھ خوشگوار تعلقات بربدا کر لئے بیشخص ابن سعود کی ساتھ خوشگوار تعلقات بربدا کر افرائل سے اسکر شخصیت حزم واحتیا طاورا فلاص ومصاوقت کامعتریت تھا عجیب آنفاق ہے کہ اوائل سے اسکر آتھے دات کی کو اوراسکی مینظیم اس کے دات میک کوئی بوروین یا امریکن ایسانہ ہیں جس نے کہ ابن سعود کا قات کی ہمو اوراسکی مینظیم خوبہول کا بیجہ درائے درموگئی ہمو۔ اوراسکی مینظیم

سروری کاکس اورکزل جلیطن کی دعوت پرابن سعود مساکر انگریزی کے معالمہ کیلئے نوربر لا افلہ ا ایس بصروکی جھا وُ فی میں آیا ۔ نگریزا وفلیسراور عرب آبادی اس کے ساتھ کمالٹ سِن اخلاق سے پیش آئی اسکے اعزاز میں تو پیس سرتوئیس کارڈ آوٹ آنز ہوئے ۔ اورضبافتیس کی گئیس ، نگریزا فسارن براسی بینظین تحصیلات نے ہوتا قرات جھوڑ سے ان کامفصل تذکرہ سرآر نلڈ ولسن نے اپنی کتاب ، ۱۹۱ - سرا ۱۹۱۹ میں کمیا ہے۔

اس در و دس ایک دافعه ابسا ہم اس کا نزاین سود کے دل پر بہت ہم اس سود نے دائیں سود نے دائیں سود نے دائیں سود نے دائیں سود کے دل پر بہت ہم انگریزوں کی تماز اتوارد یکھنا چاہتا ہے۔ انفاق سے بادری موتو زنبیں تھا انگی بجائے فرائیض المست نائب امیرلوحرو می سیندہ اے دیک نے سانجام دئے۔ ابن سود بھی اپنی جماعت بیں فائداعظم بہنے کے علاوہ المامت کے فرائیض اداکر ماہ سے۔ اسطی اس پرانگریزوں کے انظام اور سکون کا بہت کہ الرائز مڑا۔ اور اس نے اپنے تا ترات کی پر زورالفاظ بیں وکر بھی کہا اس ملاقا اس میں ابن سعود نے شریعی سے متعلق انگریزوں کی جا نبداری کے خلاف انظم اور اس کے خلاف انظم اور اس کے خلاف انظم اور اس کے متعلق انگریزوں کی جا نبداری کے خلاف انظم اور اس کے متعلق انگریزوں کی جا نبداری کی کے خلاف انظم اور اس کی جا نبداری کیا ۔ وہ

حیان تھا۔ کو عراق عرب کے انگریزا فسلران آسکی اماد کرتے ہیں جالانکا نگریزی حکومت بات بات پُرلین حُسین کو فرقیت دیتی ہے جینا بچہ ان انگریزا فسٹران کی عرضداشت پر جوعراق میں متعیّن تھے۔ رولین ٹرسٹاون کو فاہرو سے بُون مخالف ٹرمیں بصرو بھیجا گیا جہال اس نے ابن سعودا ورٹٹر بیٹ مسین کے متعلق انگریزی پالیسی کی بابت گفت وٹندید کی اُس کا اداوہ ابن سعود سے ذاتی طور پر ملاقات کرکے اس کومطمئن کرنے کا تھا۔ مگر گرمی کی شرّت کیوجہ سے بیمار ہوگیا۔ اور مجد میں مذجا سکا۔

سرپرسی کاکس بخوبی جانتا تھا کہ صحالی جنگ کا اثر جنگ عمومی پرنہیں پڑسکتا ۔ بیکن اس کا منشا تھا کہ کسی فکسی طرح ترکول کوشکست ویکہ جزیرۃ العرب سے فادج کردیا جائے ۔ اس غرض کے لئے ضروری تھا کہ عرول کی ہمدردی حاصل کی جائے ۔ اور آنسے تعلقات اور بھی صنبوط کئے جائیس جنائی اُس نے اوا خرسا اللہ ڈیس ایک و ندریا ض کو جیجا : اکدا بن سعود کے ساتھ تعلقات زیادہ ستھ کما وزوشکور ہوجائیں ۔ ایسا ہی ایک و فدا بن سعود کے پاس مصر کے انگریز حکام نے براہ جدّہ ارسال کریا تھا اسکی نربعین صین نے اپنے ملک میں سے گذر نے مذوبا ۔

ابن سعودا ورشر رہینے کے درمیان حسد و بغض اورایک و درمیے پرتفوق کے خیالات موجزان سقے۔ و اور شریف کے خیالات موجزان سقے۔ و اور فرون ایک و درسرے کی مخالفت کا تھلم کھلاا ظمہار کرنے تھے۔ اور ہروفت لوٹے کیلئے بھرنے رہنے تھے۔ انگریز جا ہتے تھے۔ کہ و آئیس میں شرائیس آگدان کے مفاوکو نقصان مذہبنچے اور ترکول کو جو بول کی فارڈ جنائے رہ جینا بچھا گئریز ی حکومت نے پناپوراا نزور سُوخ اس بات کیلئے صوف کر دیا کہ دوان میں اور نے دوان میں فالیں۔

كى تىلىم كىلالىدائى شىرىكى -

## بار بر ما ما می مادر روابت شرکوین سین اور سلط محدور بیان حساور روابت

اُورِ بیان بُوکیاہے کے جنگ عظیم کے دوران میں تمریق جسین کی پالیسی مرف متحدہ طاقتو سکے مالح ومنا فع رِبِي مبنى نبير بتى بلكه و مُثرَّرَع سے بى ذاتى عظمت ورفعت كا خوا إل تصارا سلنے اپنے وزعجشم امبزل كى فلاح ربهبنو دنهيں چاہتا تھا يہي دحيقى كەجس زىلنے بين فيصل من تسيين كى كابهاني ميدالتٰدمجا زكيمشرقي ملاقوں ميں دبرہ ا در قاسم تك تزكتا زيال اتفا تزریعیئے سبین ابن سعود کی نوہین کرنے کاکوئی موقعہ فروگذاشت پذکرتا تھا۔اس زمانے کے مات کی یا دامیر عبدالله کیلئے آنتی نلخ ہے کہ س<u>سا ال</u>ی تاک اسکی اور سلطان ابن سعود کی باہمی مفا يصل تركول كويتجه وصكيلتا بؤواشمال كي طرت برص كيا تونشريف حسين لى كومد بينه كى فتح كيلينا رسال كميا بتركى كامشهورومعروت جرنس فخرى بإشاشهر كى حفاظت *ی تھا عربوں نے اس مقدس شہر کی تسخیر کیلئے ہر چیند کو مشنش کی بیکن کامیاب نرو سکے* اعظيم كى صلح كيديد دينوري 1919 وير وں نے مرمزمتورہ خالی کر دما فمخری یا شاکا تحقظ مدینہ ترکوں کی عسکری تاریخ کی درخشن ہادگاری نے اسی زمانے میں عبدالعزیزا بن سعود کے خلاف معاندا نہ کار دائیاں شرق دری تغییں بیکن ابن سعودجانتا تھا کہ فتہ دونساد کا اصلی باعث ٹرلویٹے جسین ہے۔ایک ر زابن سود کوشریف برحمله کرنے سے روک دسے تنے بیکن دوسری طرف تر لیف آمنگ عادی ماعتدال سے تجاوز کررہے تھے بیکن بیحقیقت ہے کہ ابن سعودنے حماز کیخلاف ئونی کاروائی ایسی نہیں کی تقی جس سے شکائیت کی گنجائش پیدا ہو۔ پیشترازیں ذکرانچ کا ہے ۔ ک م کے دودان میں ابن سعود تھر کیب اخوان کی نشو د نماکزنا۔ اور نوآ بادیاں بسیاتار ہاتھ حودر الني ملك . كى فلاح ومبروكيك كوشش كرن كاكامل تحقاق ماصل تفاليكن اس كا

ایک ضمنی نیجر برمی تھا کہ شرقی مجاز میں لوگ دفتہ دفتہ والی ہوتے بارہے تھے۔ مکہ سے جو راستہ باض کوجا کہے۔ اس برطائف سے بین دن کی راہ برفرانا می ایک تصبروا فعہ ہے۔ جو کہ عام طور پر مجاز کی حداثم میں خیال کہا جا تا کھا۔ اس قصبہ کی آبادی نے کریا لارنس کے زرومال سے بہت فائدہ اس تصبہ کی آبادی نے کریا لارنس کے زرومال سے بہت فائدہ اس تھا باتھا۔ اور ترکول کے فلاف شرایین کی معاونت کی معاونت کی معاونت کی معاونت کے لئے سیا بہول کا ایک دستہ بھی بھیجے تھے تھے ایسکن بعداز ان فالدابن لوئی کا جو کہ فرما کا ذہبی تھا۔ تنازعہ بر می آباد کی اس تھا بہوگیا جنا ہوئی ورما کا فرجی وستہ واپس کو الدابن لوئی کا میا اور از خودابن تو کی سے بوگیا جنا ہوئی کے اور فالدابن لوئی کی سام دوگوں کوجو شریعیت تھے بھی تھے تھے تھے بھی ہوئی اور از خودابن سوئی کی مکور میں تا اور از خودابن سوئی کی مکور میں تا مولوں کوجو شریعیت تھے بھی جھے تھے تھے بھی ہوئی کی اور از خودابن سوئی کی مکور میں تا مولوں کر لی۔

ېردىپدكەس زمانے بىل جنگ عظيم زولوں پرتتى بىكن شرىيف س امانت كوبرداشت ئەكرسكا -چنا پخە بۇن شاق ئەمىراس نے ايك بهم ترماكى سرزنش كىيك ارسان كى .

و فد کی کارگزاریوں کا نتیجہ یہ ہُوا ۔ کہ آخر کارا بن سعود نے حکومتِ رشید پر حکہ آور ہونے کا پختہ دعدہ کرنیا ۔ انگریز ول کے بقین دلانے پر کہ خر ماکی نہ جد کے معاطمیس و ٹو شراعیٹ منسین اورا بن سعود کے

آوپر بیان ہوئیجا ہے کہ خالد بن لوئی حاکم خرماسے نا راض ہوکر جون شافلہ ڈمیں ترکیفی جسین نے ایک مُہم ارسال کی تقی ۔ یہ مم بُری خرج نا کام ہوئی خرّما کے باشند دل نے شریف کی فوج کوکست فاش دیدی ۔ بلکہ ہرونی مدد کے بغیر تو ہیں اور شین گنین تک چھین لیں جب بی خبر ریاض بی بنی

توشرىيدىسىنى وتت پشىرنے نوشى منائى-

جولائی میں شریعین صیبان نے پھرا کی مہم ارسال کی اس کا دشر کبھی ایسا ہی درد ناک ہڑا۔ حبیسا کہ پہلے ہڑا تھا۔ اس شکست ہرشر لیف صیبان بہت ہی خضبناک ہُوا۔ اورایک بڑی فوج بھینے کاارادہ کیا۔ اب کے خرما والول کے ساتھ میں سو بدوی ہی شامل ہوگئے تھے بشریعین سیبان کی کشیر فوج تیسری دفعہ بھی تنباہ وبرباوہوگئی۔

شریق نصین ابنی افواج کی شکست و بربادی پرنا داخ کفاتوا بن سعود مصرکے انگریزافسرا سے شاکی تھا۔ کہ اُنہوں نے شریعے نصین کی روک تھام نہیں کی . فرما کے باشن سے ابن سعود سے معاونت کے طلبگار ہور ہے تنے ۔ لیکن ابن سعودا نگریز وں کے لھا تلاسے ٹال مٹول کرتا تھا مِسگر فرما والوں کو تسلی توشقی دیتا رہتا تھا۔ اوراس دوران ہیں انگریز وں سے گفت و شغید ہمی برا برجاری منٹی اس عرصد میں ابن سعود نے بار با انگریزی دف کے سامنے اپنے فلم و فعتہ کا اللمہار کمیا لیکن نگریزوں

كے إيمائك فلاف كاروائى كرنے كى جرأت رزكر سكا.

مصالحن اورمفاہمت کی اوربداکرنے کے ضیال سے اس نے شریعیے سین کے نام ایک شتانہ خطرتحر برکیا لیکن ٹر دیوب نے خطر پڑھے بغیر بڑی حقارت سے واپس کر دیا۔اور کہا کہ وہا ہوں سے سلح و اشتی ممکن نہیں جب ابن عود کو بیرمال معلوم ہڑا۔ تواس نے صقیم ادادہ کر دیا۔ کہا گریز مانیں یا ندانیں۔ شریعیے حسین کو ضرور تباہ و بربا وکر دیا جائیگا۔ کیونکہ عربی حکومت کے ستی اس کے خیال کے مطابق صر وُہ لوگ تھے جو ریاض کی حکومت میں شامل تھے۔

آوا خریکا الدئیں ابن سعود کی جوگفتگو کرئیں آر۔ ای اے ہملطن سے ہوئی اس سے اُس کے جذبات کا بخوبی اظہار ہونا ہے۔ کرئیل موصوف نے کہا تھا۔ کدابن سودکھی اُنہیں کرتا ایکن شریف جسین اپنی مساعی سے باوشاہ بن گیا ہے۔ اور دلن بدل طافتور ہور ہاہے۔

ابن سود نے جاب دیا۔ آپ عربول کوجانتے نہیں ہیں ہم دادی ڈاکی طرح ہیں ایک صدی میں دوتین دفعہ خروج کرنے ہیں۔اور جو کھی سامنے ہو بہالیجاتے ہیں ،عارضی انتظامات ہماری ترقی کو روک نہیں سکتے "

جب انتتام جباک کاوقت آیا توابن سوو شراعین تحسین کی حرکتوں سے توب شتعل ہو چکا تھا۔
مغربی فاتحین کی تمام ترتو تہات شریع تحسین کی طرف مبذول تھیں ابن سود کسی شاریس نہیں تھا
ابن سود کو مذتوابن رشید رفیصلہ کن نتے عاصل ہوئی تھی نہی شخصیم والی کویت کا جس نے سخد کی تھا
تجارتی گذرگا ہوں کو مسد کرود کررکھا تھا تمارک ہوسکا تھا۔ ابن سعود کے پاس اس وقت صوف دہی ملاقہ جات تھے جو اس نے جنگ عظیم ہے پیشنز فتح کئے تھے تو سیع سلطنت کی تمام اُمیڈل پربانی ملاقہ جات تھے جو اس نے جنگ اور کی فائدہ شہنچ ہو تھا۔ بنا میں اور اسکے لڑکوں کو استحاد کی نوب سیاست واقعات و مقائن کا صحیح آئین نہ خات ما تھا۔
مسین کے عزوجاہ میں دوز بروز اضا فہ ہور ہا تھا۔ صلح کا نفر نس میں بھی اُسے اورا سکے لڑکوں کو استحاد کی عرب سیاست واقعات و مقائن کا صحیح آئین نہ خات میں عامتی و مقائن کا صحیح آئین نہ نوب سیاست واقعات و مقائن کا صحیح آئین نہ نوب سیاست واقعات و مقائن کا صحیح آئین نہ نوبی عامتی اور نیستقل قواوز و روں پر سفے۔

ان آنگریزافسفر کیسائد جولغا دین تعین تفداد رونیکرسانهاین سود معاملات کریجا تھا اسکے تعلقات مخلصانہ تنفہ بیکن ان افسال کی آواز اسوقت کی انگریزی سیاست میں مُوٹزاورو فیج منتقی۔ اسمیں گئے شک نہیں کہ دنگ طعم کے آخری آیام ان سو دکھیلئے بحد پریشان کن تھے ستمبر کے مہیئے ہیں ریاض میں اطلاع مرصکول مہیئے میں کوشش کومت نے ریاض کے آگریزی وفد کو دائیس بلانیا ہے بیابھی علوم بڑا کہ اب انگریزی حکو کاشر ہیے جسین کے ایما پر فشا بہت کہ ابن سعود کو ابن رشید پر حملہ آور ہونے سے باز رکھا جائے اور پہرا ایک اختالا مزار دانفلیس اور گولہ بار و وجو کہ برٹش حکومت کی طرف سے ابن سعود کو مدد کے طور پر تخفہ کہ کہ دیا گیا تھا اور واقعہ میں عبر اللہ النفہ ہی کو بت ہیں سعودی ایم بین کے بل میں موجود تھا۔ دائیں سے لیا جائیگا سب سے بڑی خبر ریتھی کہ مربع بینالڈ ہو کہ صرف انگریزی ہائی کششر خھا بین موجود تھا۔ دائیں سے لیا جائیگا سب سے بڑی خبر ریتھی کہ مربع بینالڈ ہو کہ صرف انگریزی ہائی کششر خھا بینے دوجھازی مسرقدات کی متعلق تحقیقاتی میں کئی اطبینا لی دلائے کے تھے۔

ان تهام بانول سے ابن سود کے صبر کا بیالہ لبریز ہوگیا بسطر جان بلی سے بنہوں نے اسوقت کے دہا بی جذبات واحنساسات کی تفصل کیفیٹ قلمبندگی ہے ابن سود نے اپنے خیالات کا اظہالاس اطرح پر کیا جنہ بی دہ عیار شخص ہے جسکے اطرح پر کیا جنہ بی دہ عیار شخص ہے جسکے سنے انگریز دل کی اقتبات و قف ہیں صرف اسکے مشور ول پر عملد آمد ہموتا ہے ۔ ان واقعات کے بعد انگریز کی بیکے انگریز ول کی اقتبات و قف ہیں صرف اسکے مشور ول پر عملد آمد ہموتا ہے ۔ ان واقعات کے بعد انگریز ول میں تاہم و کیا گر تہاری حکومت نے اپنی پالیسی میں تربیم انہ کی توہیں دکھا و دنگا کہ میں نود کیا گر تھی کی سے اگر تمہاری حکومت اسکو خوش کرنے ہوئے گئے سے برسلو کی کمرتی ہی ۔ توہیں ضرور ہالعثر وراس پر عملہ کر ول گا ؟
اسکو خوش کرنے کیا تھی جگھ سے برسلو کی کمرتی ہی ۔ توہیں ضرور ہالعثر وراس پر عملہ کر ول گا ؟
اسکو خوش کرنے باام مجبوری ابن سعوداس زمانے میں انگریز ول سے مالی مدولیتا تھا ۔ اور بعضل وقات ہر حین کی جامع مجبوری کرتا تھا۔ کہن اپنے مفاد کو کبھی نظرانداز نہیں ہوئے دیتا تھا۔ اور دہی

، وصافت گوئی کو کھو بیٹھا تھا کا سرلیبیان ہندوستان کی طرح سرحال ہیں ص بخالعاد يجهمي ندبؤاتها جنامني نتذكره بالانقر رمحض ببكار منظي جركيمه كمهائها وبري زنيكارا ده تضا اس بالسيس انكريزول كوخود مرامغالط مئوا نضا بعض انكرمزا وراكتزع بول نے ایسے ترابعقوا كارنام كشنف كمرنش حكومت كي نكاه أكلى صلاحيّت اوراسندراد كم مقابلين كسي ورجمتي دبقي البعدكي تاريخ في مرد وزروش كيطرح واضح كرويا ہے كداس صدى كا به تنزين عرب بلاشك في شر وہے بیکن جس زمانے کے واقعات ہم خلب زکررہے ہیں اسکی شخصیت ابھی اتنی نمایار نى تفى كما نگريزخاص طور پرورخور اعتناستجفته اس دنت عكومت انگلشيه كاوز پرخار جهشه بور مدتر لارڈ کرزن بنفا بیکن پیرمیمی حکومت کوعرب کے صبیح حالات دکوا گف کاعلم نہ تھا ۔ کیونکہ اسکی واقفیت كا دا حد ذرابع بمصر كاعرب مبيورو نفيا جسكوا نكريزول كے حليف عربول كے سواكسي اور سے بسرو كار ند تفا ایک بڑی وجہنا واقفتیت کی بیتنی کہ افتتام جنگ پرمتعقددا ہم مسائل در پیش بیتے جن کے مقاملے میں سٹلیوب کی کچھ فدر وقعیت نہتھی عراق عرب کے انگریزا فسیان ابن سعود کیپتعلق ہیم مفارشات کرتے رہے بیکن کرنل لارنس اور دوسے پیشہُورا نگریزوں کی مخالفہ نئے کے اس زمانے بیں ابن سعود عجیب شکش میں تھا ۔ کسے معلوم نہ تھا۔ کہ انتجازی طاقتیں اس ليمركز ينكى يانبس اوريكهاس كيلف كسياسلوك رواركيس كي-بيره كمخ مطمَّر منه تقا به 191 من سيجيكواس في الكريزي حكومت فبنك عظيم كحافتتام بروه وسيع عرب سلطنت كاجسكي وسعت سے بحرہ روم تک برشہنشاہ قرار پائے جنگ کے التوا پراسنے ام بین تمکن بو گئے ہیں۔ بیٹووی فلسطین میں آباد ہورہے ہیں اورانگریزا ہے بیکن اس نے عسالتا وقیصل کو انتخاد لول۔ يا اور فوداندرون عرب يركورا تقرف كرف كيك ساعي بثوا سب سي مشترخ بيختين شكسننول كانتقام كبينائها ناظرين كويا دبوكا كهآخرى مرتب سلطان ابن سعود

خرماوالوں کوشریمی بینسین کے مزید حلے کی صُورت میں مردو پنے کا حتمی وعدہ کیا تھا۔ ابن سود کا ارادہ تھا۔ کہ یہ قصبہ دہا ہوں کے تصرف میں رہے شریعی تھیں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا۔ فروری اور مالیج مالا کے میں نجدی اور تجازی طاقتوں کا نبرد آزما ہوجا نا ٹاگزیر تھا۔

ان مالات کودیکھکوانگریزوں نے ارمارچ ساقالی کو اینے محکمہ جات کی مجلس مشالات قائم کی بتویزیہ ہوئی کے ٹر رویٹ سین کو مدودی جائے ۔ رائے عامہ یقی کونٹگ کی صُورت بیں ٹر لوچ بین بہترین اورجد پر ترین اسلحہ کی بدولت ابن سعود پر آبسانی نتح پالیگا للاڈ کرزن نے اپنی تقریر کے ڈان میں کہا کہ انگریزی پالیسی وہی ہے جو ٹر رویٹ تسیین کی وضع کروہ ہے چنا پنجہ قاربیا یا کہ خرقا حد کو و مجازمیں شامل ہے ۔ اورابن سعود کا اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ یہ ذکر شاید دلیسی سے نمالی نہ ہوکھوٹ مسٹر جان نبلی کی جو کہ اس کا نفرنس میں موجود کھا۔ دائے یہ تھی کہ اس معرکے ہیں ٹر لویٹ جسین ابن ہوتھ کے مقابلے یں فتح نہیں پاسکتا۔

مٹی اللا ٹیس این سعور نے شرایع بھیبین پر حملہ آور ہونیکی تیاری شروع کردی واٹٹ ہال میں ایک اور کا نفرنس ہوئی اور ابن سعود کے وظیمۂ کو با پنجہزار لیونڈے گھٹا کو پیس سو پونڈ کر دیا گیا۔ اس داقعہ کی اطلاع ابن سعود کو رز ہوئی ۔ وُہ تیار ایوں میں ہم تن مصروف تھا۔ وُہ سجھتا تھا کہ اس کا

ستقبل اس ایک عرکے پر تحصرے۔

ان مورکنلات تمریف فرہی اپنے بیٹے عبداللہ کی تیادت میں کی شکر ہزار تیارکیا یا شکر کے ساتھ بہت سے بدی انوٹ کے لائے ہے ہوگئے۔ بھار ہزار نوجوان نظامی فورج کے تقے جن کے جواتی اورشامی انسلان ترکی عکومت کے تربیت یا فتہ تھے اور جنگ عظیم کے تجربات نے انہیں جدیداسلحہ کا استعمال خُوب سکھا ویا تھا پٹریفی فورج کی تیاریاں ماہ اپریل کے آوافر میں مکمل ہوگئیں طائف سے پیشکوشیم و و فار کے ساتھ طرا بہ کی طرب جنوب و اقع ہے ساتھ طرا بہ کی طرب جنوب و اقع ہے طرب نہنیکو امریم میں انتقاد کے میں استحماد اور جمال تھی دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ امریم طرب نہنیکو استحکا مات و انتظامات کا حال خرا والوں کو کہ دائیں ہے در تا انتظامات کا حال خرا والوں کو کہ دائیں ہے جو در تھا کہ طرا بہ استحکا مات و انتظامات کا حال خرا والوں کو کہ دائیں ہوجود تھا کہ طرا بہ استحکا مات و انتظامات کا حال خرا والوں کو کہ دائیں ہوجود تھا کہ طرا ب

والوں کا پیغام خالدا بن لوئی والنے فرماکو پہنچا ہاں شجاع مرونے ندا بن سعود کو اطلاع دی اورنہی اضا اجازت حاصل کرنی خروری مجھی۔ ابنے گاؤں کی کارآز ٹو دہ جماعت کو لیکر ہم ہمٹی کی دات کو طرابیر بڑھ ووڑا۔ اور رات کے اندھیرے میں جبکٹر بیغی افواج آرام واطعینان کی بیٹی نیندسور ہی تھیں۔ ان کو ہم تینے کرنا شرع کر دیا۔ وُہ قتل نمون ہڑوا کہ الا مان الا مان و ہا بیوں کی بہی شجاعت و بسالت تھی جس نے ایک صدی بیشتر عالم اسلامی کو تتحقی وہمہوت کر دیا تھا بہت سے شریفی انجی بستر بہی تھے۔ کہ فقل کر دئے گئے بعض اسٹھ کر سنجانے نیائے تھے کہ تہہ تینے ہوئے۔ یا بیٹے ہزار شریفی افواج میں سے مرت یک صدآوی اس فوٹی کا سرسرگر شت کو بیان کرنے کیلئے زندہ رہے۔ امیر عبداللہ جان ہجا ون ہم ہمئی کو ابن سعود ابنے عسا کر کو لیکڑ فسس فلور ہیں جا ۔ اور مقتولین کے انباز پھشم خود ملاحظہ کر جاگ گیا۔ اس کی زبان سے شریفی شوئی میں طوار ہیں جا ۔ اور مقتولین کے انباز پھشم خود ملاحظہ کر کے گئندگان کی ابنی تعداد شائیا س نے بھی نہ ویکھی گئی ۔ اور مقتولین کے انباز پھشم خود ملاحظہ ول دا تعدیم اے اس قدر کشت و خون بہ بھی متاسف ہڑوا۔ آنکھوں سے آنشو جاری سے حست ول دا تعدیم اُن ہو سے اس قدر کشت و خون بہ بھی متاسف ہڑوا۔ آنکھوں سے آنشو جاری سے حست کو کو کا تعدیم کے گئا۔

"التلاف بيارشاقه مجمّد بردّالات مشكين كوراه راست پرلانے كى ذّمته وارى ميرے مقدّد مربح مربع من شرب مربر اللہ منسون

ين كرونكي بع كاش بن ايك معمولي سيابي بوتا!"

ابن سعور نے برالفاظ کمال فلوص قلبی سے کہے تھے بسننے دانے عام اس سے کہ موافق تھے۔ یامخالف بیحد متأثر ہوئے ۔ بیرالفاظ اُنہیں ہمیشہ یا در بیں گئے ۔ اور نسل بعد نسل روا بُنت کٹے جائیں گے۔

جب برخبرشه توربوئی توونیا دنگ ره گئی کدا بن سود نے نہیں ۔ بلکه اس کے ادنی ماتحت نے شہنشاہ عرب بعنی شریعی جسین کی بہترین فوج کو تباہ کر دیاہے ، اندیشہ تفاکہ پہلے وہائی خروج کی طرح سے یہ لوگ بچرمقامات مقدسہ پر قبضہ کرلیں گے ، اس وجہ سے اضطراب اور فوف کی لہر اسٹی ، اور تمام عالم اسلام میں تھیل گئی جج کا موسم قریب تفا۔ بیرونی ممالک سے مہزار ہا حاجی انجے کیلئے آئے ہوئے تف ، اور اس وفت جدہ میں تقیم تف یہ لوگ بیجد پریشان ہوئے اور اس وفت جدہ میں تقیم تف یہ لوگ بیجد پریشان ہوئے اور اس فق کرمہ کے ایون سے تنگ کرنے ملگ ، اسٹے جہاز موجو ونہیں تھے ، کہ

ماجيول كوبيك وتتاً تظيلكون مين بنجاسكين -

سیکن ابن سعود کااراده ابھی اور آگے بڑست کا نہیں تھا۔ وُہ سمجھتا تھا۔ کہ اسکی برنزی اور تفقوق کے اظہبار کیلئے طرابہ کا واقعتری کا فی ہے۔ برٹش حکومت کو بیٹیں ہوجائیگا کر عرب کی سیاست سمجھتے ہیں اظلمی کی ہے۔ چنا پنج ابن سعود مشرق کی طرت کو سہٹ آیا چقیقت بیں ابن سعود کا یفعل انتہائی وانشمند اور بہترین تدری کرتا تو مختلف طاقتیں مزاحم ہوتیں۔ اور بہترین تدری کرتا تو مختلف طاقتیں مزاحم ہوتیں۔ اور انگریزوں کیلئے تو شریوب سین کی مدناگزیم تھی گو شرکوب سین اور انگریزوں کا ابھی تک با قاعدہ معاہد ہیں اور انگریزوں کیلئے تو شریوب نہتیں کے مقابد ہیں کو خل اندازی کی صفر تورت نہتی ۔ ایک باتھی ۔

اگریز تشرلین تُسین سے خوش تو پہلے بھی نہ سقے کیونکہ اسکی دسیع خواہشات کو پُوراکرنا ان کے بس کاروگ نہ تقا بیکن اس معرکہ کااٹرا نگریزی پالیسی پربہت گہراہؤا، اب اُنہیں معلوم ہؤا کہ ابن حود ای شخصیت نیظا نداز کئے جانے کے قابل نہیں ہے بشریعیہ حسین کیلئے انگریزی امداوا بھی تک باسکل مفقود تو نہیں ہوئی تقی میکن پھر بھی انگریزوں کی نگاہ بیں ابن سعود کی عزمت و قصت بہت بڑھگئی اس طرح پرابن سعود کو شریعیہ حسین کی تدلیل و تحقیر کاموقعہ ہاتھ آگیا۔

> بار المارد مي المورديم اندرون عرب كى تمل فتح

پیشترازین بیان برویکا ہے۔ کہ فرما کے غیر منظم دیہا تیوں نے شرلیے نے سین کی آلاتِ جدیدے سکے اور منظم افواج کو بے ور بے تین وفعہ شکست فاش وی فتح اور مال غلیمت کے لحاظ سے نوید کوئی بڑا وقعہ منظم المین نتائج کے اعتبار سے دور رس فوائد کا حال تھا ،اس وافعہ سے دما بیوں کے دو صلے بہت بڑھ گئے۔ ابن سعود تشریعی خیسین کی پیشت پرانگریزوں کی کمک دیکھ کر بہت جاتیا تھا لیکن بھر بھی اسٹی بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ برٹش گور نمنٹ کی مدواس کیلئے نا قابل فیاس منفعت کا باعث

ہوکتی ہے۔ وہ انگریزول کی دستی اور حوصلها فرانی کا استقدرخوا یال تقا کیر 1919 نے کے آوا خرمیں اس نے اسپنے دوسرے بیٹے فیصل کو دبیائے عظیم کی فتح پر مبارکہا و رہنے کیلئے لندن میں جا، اسوقت شہزارہ فیصل کی عرصرت چودہ برس کی تنمی اس آمدسے آتنا فائدہ صنرور ہوا کے سلطنت سنتی دو بیں عوام کو ابن سعودا وراسکی سلطنت کے وجود کا علم ہوگیا ، اورا تنہیں معلوم ہوا کہ جزیرۃ العرب میں شرای ہے۔ سین ہی واحد فر ما نروا تنہیں ہے ، احدا بن تقونیان اور سٹر سینٹ جان فلبی شہزاد سے کی معیت میں تھے ۔ بیان کیا گیا کہ اس نہ کے مہیش نظر کوئی فاص سیاسی متعاصد رہے تھے۔

اس زمانے میں شریعین تسیین انگریزول کی طرف سے ول برداشتہ ہور ہاتھا۔ اسکی اُمیدین فاک میں اُن مکی تقیس ۔ اوراس کے بلندا ہنگ و تو ہے مسترد کروئے گئے تھے بیٹ الائڈ کے سکائٹس بکٹ نامی معالم سے کا انکشا ف ہو جہا تھا۔ اور یہ حقیقت بنجو بی معلوم ہوگئی تھی۔ کہ عواتی اور شام کے حقیقہ تخریمے انگریزاور فرانسیسی اہمی سمجھوتے سے کر مجکے ہیں۔ یہودیول کیلئے مطابل کے بلفورڈ یکر کشین کے مطابل فلسطید میں بطری تراسی ایٹ ایر فیصلا بھی اور کر رہا ہوں کا کا اُن میں کا گاریں سمجے تا ہندا

سطین میں دطن تبیار ہور ہاتھا۔امٹیریسل بھی باپ کی اطاعت کوناگوار سمجھتا تھا۔ مرین میں دطن تبیار ہور ہاتھا۔امٹیریسل بھی باپ کی اطاعت کوناگوار سمجھتا تھا۔

بہرکیبٹ نشریف جسین طرح طرح کے مصائب میں گھار مہُوا تھا۔ ورا نگریزوں کی برجہدی اور مہنگئی سے بہت نالال نتھا بیکن بھر بھی انگریزوں کی اُن تجا دیزسے جولئا قامیں ٹی ۔ ای لارنس کی وساطت سے مبترہ میں پیٹیں گئیس میتفق مذنھا اور کو ٹی ایسا معا ہدہ کرنا نہ چا ہتا تھا۔ جوکا سکی فیشلے شہنشا ہتیت

كے فلات ہو۔

بیرون و بی مالات سے مالوس ہوکراس نے چاہا کہ کم از کم اندرون و بیں اپنی میڈیت کو منتحکم کر ہے۔ و تھ اپناسب سے بڑا رقیب ابن سودکو سمجھتا نھا۔ اس نے مالل کویت اور عسیر کے امرا کو ترخیب دی کمابن سود سے جنگ کرکے اکسے تباہ و بربا دکر دیں اس نے ابن رشیدا ور عسیر کے والی کو تہدیدی مکتوبات لکھے کہ و تہ وہا بیوں سے برسر پیکار ہوں ۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دہا بیوں نے پی خطوط راستے ہیں ہی دلوج لئے۔

خرماکے واقعات سے تجازکے قبائل ابن سعووسے خالف تھے۔ وہ سمجھے تھے۔ کدا خوان کی اس غیر ترقع کامیا بی کود مکیعکرا بن سعور نچلا نہیں، بیٹیگا ،اور تجاز کے کسی مذکسی حصر برضر ورحملہ آور ہوگا۔ ابن سعود بڑے غور وتعمّق سے حالات کود کیمہ رہا تھا یہ سے پہلے اُس نے سیرے نہائے

ببناعا إريصوبهم بمرزمين ببية أثبن تفاءا سكحايك حقتاب بن كالزرتفا ايك حقيمين تمريعية ورسُوخ ماصل تضا جنگ عظیم کے اختشام سے بیشتراس کے ایک مصنہ پر ترکوں کا اقتدار فائم تھا۔ اور س کاایک اور صبّداولسی خاندان کے مانٹونٹ مطلقاً آزاد تھا۔ دربیبیوں کا صدرمقام صاببیر تفت ناظرین کوشا ٹیرمعلوم ہوگا کر جنگ عظیم میں عرب میں سب سے پہلے ہی اورسی خانلان انتحاد پو ى مدوكىيلىئە جنگ يېرى گۈوا اولانتھاد يوں كى فتح كے بعد گرد د نواح كے علاقوں میں یا تھ يا وُل كيميلا ماريا. نظائے کے موسم گرمامیں ابن سعورنے پانچہزار توانول کا ایک جرّار نشکر نیا رکبیا۔ اور اپنے کسن بیلی فیص واس کاسیسالارمقرکسا عسیرکا صدرمقام ریاض سے ساٹ مثیل کے فاصلے برتینس دن کی مس پر تضا بکسن شهزانسے کواس میشوازم هم رہیجینا ا نوکھی سی بات تھی بسکن شهزادہ اس صعوبت کی مبناً سے شاد کام و ہامتراد بھا۔ اس مہم کے بیعیج جانیکی وجہ یہ تنی کہ جنائے ظیمے سے ایک سال پیشینٹر رہو نے والنے عسیر کی گوشمالی کردی تھی۔ اوروالی نے ابن سعودسے مدوطلب کی تھی ابن سعود نے ا۔ وقعہ کونمنبہت جان کرکماک بھیجدی تھی ماس معاملے کے متعلق موّر خین کا اختیلات ہے بسط سیند طے مِان فلبي لكهمتاہے . كدابن سعور نے پیشكروالی *کے كمك* طلعب كرنے پر بھیجا نھا. نسكن امين رسجا نی لہتا ہے کہ مدر پہلے دی جا چکی تھی۔ ایک وہا بی وستہ عسیر ن تعبین تھا بھسپر والول نے وہا بی حکام نے خلات ابغاوت کی تقی ،اورابن سعودنے پیشکر باغیول کی *سرزنش کیلئے بھیجا تھا .ببر*کی<u>وٹ ب</u>یم بهلى وبإبى سلطنت كيضيال سے اس صوبين اپنے آبائی حقوق سمجھٹا تھا اور ممل فتح كيلئے فينے وتنت اورمو نع كامنتظر تصاء

وسائل نقل وحرکمت کے فقدان کیوجہ سے صدر مقام سے اتنے دور علانے پر محلہ کرنا آسان دکھا لیکن ملطنت کی توسیع کیلئے اسوخت صرب یہی ایسا صوبہ تھا جب کی آوپزش کی دجہ سے بین لاقوامی پیچید گیوں کے بیدا ہونے کا احتال نہ تقام سیر کے ایک معتبہ نتہا مہ کی آب دیجا اخوان کے راس نہ آئی۔ اور دیاں سے آگویسیا ہونا پڑا ۔ لیکن ملک کے کثیر صفے کو دیا بیوں نے بزور ششیر فتے کرابیا فیصل اس علاقے بیں براہ راست نجدی حکومت خاتم کرکے دیا من لوٹا جہاں اس کا استعقبال سے نہیں خاتے کا گی

اس وانعد الشين تسبين كرسخت رائج بأوا جازك شمال علا قول براشخارى قبط يجاهيك

سے جنوبیں اب اس کا سخت ترین وشمن آ وصکا بمن کیسا تھ جو تعلقات تجاز کے تھے۔ اُنکی واقی ورٹرا اٹک گیا۔ وہابیوں نے تجازا درین کے داستوں کو سدود کردیا جینا نچھ اسی زمانے ہیں تجاج کا ایک قافلہ جوہی سے مکہ کرتمہ کو آرہا تھا۔ داستہیں دوک نیا گیا یشریو جسین نے سوچا۔ کہ ابن دشید کو ابن سعود کے مقابلیس کھ طاکر دیا جائے ناظر بن کو معلوم ہے کہنا مخطیم میں خاندان دشید ترکول کا دفادار دہا تھا اور سریت ترکوں سے بغادت کر کچا تھا بیکن پھر تھی شریع جسین کی نفرت ابن سعود کے ساتھ اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ابن دشید کو اس کے مقابلے میں بارہا مدود ہے جاتھا۔ جنا بخرشری ہے نے ابن دشید کو بہت ساز دومال اور اسلحہ دیا کہ وہ دوہا ہی حکومت برحملہ کر ہے۔ ابن دشید گوا بنی حیثیت کو قائم دیکھے جاتا تھا بھی ترکول کی تباہی کیوجہ سے بلّہ و تنہارہ گیا تھا بشر لیونے شسین کی دوستی کے لائج سے ہنسی ٹوشی حملہ کے لئے تیار ہوگیا۔

سنا الله نے کا در افریس سور بن رشید والے مائل کو کسی نے جان سے مار دیا ۔ یہ فرمانر وا موصلہ نما ذری وقارا ورایک یا بیٹر کا کمر تر تفا دائس نے حال ہی میں جوٹ کا ضلع فوری شعلان والے والاستجہین لیا تھا کسی نہ کسی کرتر تھا۔ اُئس نے حال ہی میں جوٹ کا ضلع فوری شعلان والے ہے بعد عبدالشرین لیا تھا۔ کسی نہ کسی کم ان کرتا ہے بعد عبدالشری متعب اس کا بھتیجا ننو سنتیں ہوا ، اور ایک برس تک حکم ان کرتا رہا ۔ بیٹون کم دور طبیعیت تھا اور حال کی رعایا میں جو بدولی اور اضطراب بیدا ہوگئیا تھا۔ اسکو کم نہ کرسکا تھا۔ اس عالمت کو دیکھ کرا بن سود ہے میں خیال کہا کہ مائل کو فتح کرنے کا مناسب وقت ہم بہنچاہی ، افوان فروے کیلئے پہلے ہی تھے سونے احکام صاور کرنے کی در کھی ۔ افوان فروے کیلئے پہلے ہی تھے سونے احکام صاور کرنے کی در کھی ۔

الملاقات عنه و افواج کا بیشتر مهارین این سعود نے حائل پر حملہ کرنے کی بٹویز بھی کرلی قرار یا یا کہ حملہ تین ا طرف سے ہو، افواج کا بیشتر حصر اس کے بھائی محمد کی قیادت میں رہا من سے شمال کی جانب ہیں دیا گیا۔ مشرق کی جانب فیصل الدویش اخوان کی ایک جماعت کولیکر گیابا در شمال اور شمال مغرب کی جانب نوری شعلان ترکتازیاں کرنے مگا سلطان نے قاسم کو اپنا صدر مقام بنالہا ، محمد اسٹے کھائی اور سعود اپنے بیٹے کو دولشکر دیکر حکم دیا کہ مائل کا محاصرہ کریں جب الت ابن مشعد بست تقل طبیعت کا انسان متا جیران تھا کہ اس سخت مہم میں کس کامقابلہ کرتے ، چار دول طوف بیشن میں ہے ہے تھے عباداللہ بہادر کھی دائھا ، فلسفیا نہ طبیعت رکھنا تھا مجبوراً اس نے اپنے آپ کو ابن سعود کے رحم بر حجور ڈویا۔

ودنيه سكونيدى كي مثيت بن ما من معيد ما عب التراجئات اض منتهم سيحه اوراين تسمن بغانع اورها لالتصفيح طما عبدالندا بن تنعب كے بعد سجى مأمل نے آسانی سے سلطان ابن سعود کی اطاعت قبول نہ کی۔ خاندان كاابك فردمحتدين طلال مأمل كافرما نروابن ببيجا وبشخص شجاع اوستنقل مزاج تتهاءاس ينصقابله كح یاں بھے شدو مدسے کیں اور وہا ہوں ہے جنگ کرنے کیلنے فوج دیکر مال سے با سر کلا۔ لیکن تئیورنٹِ مالات اوْجوان محمدابن طلال کے افتہ یار سے باہر رکوککی تفی شمال میں نوری شعلان نے ح جون برفیصندکرلیا نفادا د حرفیصل الدویش فیانل شمتار کے سرپر بلائے مب وم کی ط \_ كارنسيسل الدوليش ورنجتر مين حنگ بوني و ما بيول نے أپنے جونز اف پویسوفتے پائی بیکن پھرجی محترکےاشکر کا قلع قسع مذکر کے رشیدی افواج مبتھا میلہ وولیا ي بنديوكر يشيخ كنيس ابن سعود كوجب حالات كاعلم بنوا . تووه تو يخايزليكر فيصل كي مد د <u>كيلة م</u> مخداين طلال توبيخا مذكى ناب مذلاسكا ورئيسيا موكرها لل كوبصا كالم حائل مس بهي محافظات كم نزئتها شهرکی فصیل پوسیده بُوکی تفی اوزفلعهٔ بھی اطبینان بخش حالت میں مذتھا.ا بن سعور نے محسّ کا تعاقب کیااور جائل کا محاصر وکرلیا جسب نک مکن ہوسکا بحد مقا بلیر ڈٹاریا لیکن آ مطاب فتول کے هلاس نے صلح کا پیزنام بھیجاا در لینے تنہیں ابن سنود کے حوالہ کر دیا عبداللہ ابن متعب کی طرح مخمّان طلال بھی ابن سعود کے ہاں ریاض میں آج کے دن تک پناہ گزین ہے۔ امین ریجا نی نے بنی ایک كتاب بين اس خاندان كے بموجودہ حالات اور ریاض كی معاشرت كے متعلق مفصل كہيں ہے ۔۔ اس طب پراس خطیمانشا البریشکوه و بی ریاست کا خاته بهرگیا. ناظری کومعام برگیا بهرگا کهاس ت كالفنشام اوراقتدار حيندز بروست اورفطيم شخصيتول يرمنحصر نضا جنين خصوصيب كيمسا تعرق بن رشید قابل ذکرنے جو کر*منظ میں مصلیع سے دوم ایٹ تاک تز*ک وشان سے حکومت کرکے لاولدمرگساریا لی تباہی کے بعد قبائل شمّار کی عظمت فاک ہیں لگٹی کشیر حضرا بن سعود کی حکومت میں آگیا ہیکن ک جے وہا بی حکومت ناگوار تھی عواق میں عبلاط نی کی زندگی بسر کرر ہی ہے۔ انتی بات خاص برتابل ذکرہے کمابن سودنے نومفتوح شہر ہوائل کے باشندوں کے ساتھ نہائیت رحمد لی اور خے ہولکی ملوک کیا بہال بہرس صاحب جوامر کیہ کے باشند سے میں اور فرب کے حالات سے بخوبی دا قعہ لکھنتے ہیں کہ ابن سعودنے عائل میں کمال دانشمندی اور قبیق القلبی کا ثبوت دیا شہرکے

ے اس کا اتنا افتداد قائم نہیں بڑو جننا کہ شہر کے باشند دل سے من سلوک اور رتم کمنیسے ہوا۔ انوان کو قبل فارت کے عادی ہیں بنختی سے لوٹ ارسے دو کے دیا گیا۔ حائل کے دُہ باشندے جو و با بی نہیں تنے ، اور ابن سعود کے آبا واجدا دکی ختی کے فسیانے سنکر خوفز دہ اور ہر اسال ہور ہے تھے ، ابن سعود کے امن وا مان اور انصاب پر دری کو دیکھ کر دیا گیا ۔ کہ رُہ سلطان کے مفہور میں طفر انصاب پر دری کو دیکھ کر دیا گیا ۔ کہ رُہ سلطان کے مفہور میں طفر اسلامی شبعت آبادی کو حکم دیا گیا ۔ کہ رُہ سلطان کے مفہور میں طفر انسان پر دری کو دیکھ کر ایو تو سامن کے اسلامی کے مفہور میں انسان کی منافق کے اور سمجھ میا تے تھے اور سمجھ نے اور سمجھ کے ایون سمجھ میا تے تھے اور سمجھ نے کہ باتو قتل کئے جا ٹیمنگے یا جلا وطن میں سلطان نے ان کو اس وامان اور انصاب کا بنفس نیفسر نیفسر نیفسر کو اتنا خوف لاج کی اسلامی کو اتنا خوف کا بھی رہتا تھا ۔ اور یہ کہ وہ کو کہ اسلامی کو دیا ہوں کے فادی محقاب کے مطابق مشکون کا نشل اب فریف مام بی نہیں سمجھ اجا تا۔

کے مطابق مشکون کا نشل اب فریف میں نہیں سمجھ اجا تا۔

ابن سووکے فاتحانہ کارناموں میں ہہت ہی در فشتہ ہ مثالیں ایسی میں کرفیہ مزاہ ہب کے لوگوں سے رحم دانصا ف کا سلوک کیا گیا بیکن دیا نت کا اقتضا بہ ہے کہ بیھی بیان کرویا جائے کہ مفتوحین سے نیک سلوک حرف اسی صورت ہیں ہڑا جبکہ ابن سعود خود موقعہ پر موجود تصال کی غیرطاخری بیل خوا نے اپنے کے میان خوا نے اپنے طور پر بلاا جا زت سلطان یا رہا ظلم اور زبا و زبال کی ہیں جن کا ذکر موقع بمو قع کر ویا گیا ہے اس حقیقت سے جہاں سلطان کی رمایا پروری اور رحمد لی کا اظہار ہو لکت و بال افوان کی طبیعت فطرت کی طال موان کی طبیعت فطرت کی مالیا ہوں کی کہ جہال تک مکن ہوسکت ہے سلطان ان کی طبیعت فیلی کی مالیا ہوں کے دیا تھا مرکز تاریخ اسے کہ جہال تک مکن ہوسکت ہے سلطان ان اکھڑ صحائیوں کی کو مالیا ہوں کے دیا تھا مرکز تاریخ اسے ۔

مناسب علوم ہوا ہے کہ ذکر کردیا جائے کہ جزیر ۃ العرب میں الائے مڈوسٹ شدید تحطیرٹا تقا خشک سالی کیوجہ سے خورد دنوش کا سامال بہت ہی دقت سے رستیاب ہونا تھا۔ فاقے کی وجہ سے مزاد ہاغُر یا دساکیین کی جانیں تلعت ہوگئیں تھیں۔ ہزار ہا مونشی پیاس کیوجہ سے مرگئے تھے فوہت یہاں تک بنجی تھی کہ ایک زمانے میں نقل و حرکت کے رسانل ا در سواری کی کمی کیوجہ سے مائل کے محاصرے کو قائم رکھنا بھی محال ہوگیا تھا سعودی افواج کے سینکڑول آومی خوراک کی قلت کی وجہ سے مرگئے تھے۔ اس قسم کے حالات میں حائل کا اس وا مال اور لوسٹ مارسے اختینا ہے نظیرا بیٹار ا در ہے مثال قربانی ریاض اورمائل کے تعلقات کوا ور میں تنکم کرنے کے لئے ابن سعودا درمائل کے ولی عہد سعود نے خاندان رشید میں شادیاں کیں اس بات کا اثر بہت نوشگوار مڑا۔ اورا بالیان ماٹل کے ول سے مغائرت جاتی رہی۔

تقداوررياست مألل كاتماستردار ومدارا منبين يرتفار

اس طرح برویا بی سلطنت کی حدود عراق عرب تک دسیع برگزئیں۔ اس اتصال کیوجسسے سرحد بندی کے متعلق طرح طرح کے معاملات بیش آئے۔ دس برس تک مخدا در عراق میں تنازعہ قائم رہا۔ بارہاان دونوں ریاستوں میں جنگ چھرطرجانے کا احتمال پیدا مڑوا۔ ابن سعود کی حیثیت کو نقصان پہنچنے کا ایک سبب پیدا ہوگیا۔ دراس کی سلطنت کا ایک کمر در پہلونمایاں ہوگیا عواق کے اتصال سے جوجو بیچیا گیاں پیدا ہوئیں۔ اُن کا ذکر علیا کدہ باب میں کیا جائے گا نظا ہرہے کہ حائل کی فتے سے عرب ریاستوں کا قدیم تواز قائم در ہا تھا۔ ابن سعود کی طاقت بہت بڑھ گئے تھی۔

> ما منطاط المستخم خاندان آل رسنديد كازوال ولانطاط

جب عبدالعزیزاین سود مبلاد طنی کی زندگی بسد کرد ما نفا. تو خاندان رشید اپنی عردج پر بہنچ مجکاتھا بلکد اپنی فتہ ان کے اوج پر پہنچ کو تمتزل وانحطاط کے آثار بدیدا کرئی کا نفا پیشتراس کے کہ اس خاندان کے زوال کی المناک کہانی ببیان کی جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا شجوہ نسب بیان کر دیا جائے ۔ ناکہ ناظرین کیلئے مالات سمجھنے ہیں آسانی پدیا ہوجائے۔ (شجوہ نسب اسکام صفویر ملاحظہو)

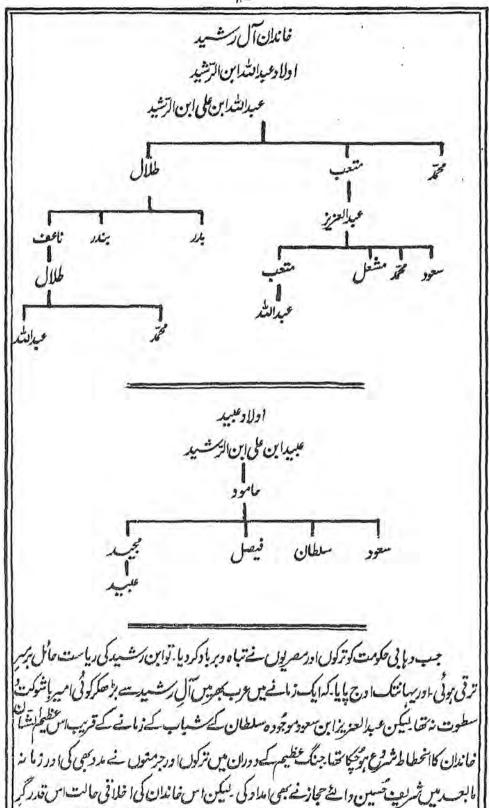

چى تقى كەكوئى طريقة كارگرىنى توا-

اس فاندان کے زوال کے دجو ہات محض سیاسی ندستے بلکہ اور بھی ستے بجیب بات ہے کہ گوعرب کے وسیع صحاؤں میں ہے والوں کو پہنے امراض نہیں ہموتے لیکن اس فائدان کے مرودل میں مراق وسودا اور ور توں میں مثیر باعام طور پر ہموجود خصابشا دکا آخری فرمانر وامحد بن طلال ہی در مغمری رہتا تھا بعبد النڈرابن متعد جس نے محد ابن طلال کے بین ماہ بعد سلطان ابن سعود کی اطاعت اختیار کی بیجد سا دہ لوج اور ہیوفو متعد جس نے محد ابن طلال کے بین ماہ بعد سلطان ابن سعود کی اطاعت اختیار کی بیجد سا دہ لوج اور ہیوفو

میساکن جو و است بین بیان کیاگیا ہے۔ خاندان رکشیدی دوشا خیس تھے۔ عبدالعزیز ابن استے۔ اورآل عبیدائی جو بھانیوں کی حانیت میں خزنت دارام کی زندگی بسرکررہ ہے تھے۔ عبدالعزیز ابن استعب نے چار اورکے چھوڑے جن کے نام معنی بیشعل بھی اورسعو و شخے ، عبدالعزیز کے مرنے پر نبیصل استعان اورسعو دستے ، عبدالعزیز کے مرنے پر نبیصل استعان اورسعو دستے ، عبدالعزیز کے مرنے پر نبیصل استعان اورسعود بیسان عام و دال مبید نے میں اور نام خربر کا دائتے استانے اُن کو دھو کہ دیدینا کوئی برطمی کرنے کا تہتے کر لیا جمیون کی عبدالعزیز نے اور کے ایسی کی دعوت دی بھانظین آن کا ویسالوں کی برطمی بات نہیں تھی عام کو دیدینا کوئی برطمی است بھی میں مورث کی برطمی است نہیں تھی میں میں تھا ہے ان کا تھا بھی تھی استان کی دعوت دی بھاند خیر جا نبدار ول کا تھا بھی تھی ام میرزاد دل کی ساتھ کے لیکن آن کا بیشتہ رصفتہ حام و دا آل عبدید کے تنوی پر قال میں سے ایک ایک کو ایک کور بھی سے ایک ایک کورٹ کی بھی سے ایک ایک کورٹ کورٹ کر گا تینوں بچوں بیں سے ایک ایک کورٹ کورٹ کی دیوں بھی سے ایک ایک کورٹ کی کورٹ کی دور کی تعدید سے ایک ایک کورٹ کیسا تھی کے ایک کورٹ کے دورا کا دورا کی دورا کی کورٹ کی کیسا کے کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

دلی *و انشاند بنا ویا غضب ہے کہ* ہاہ کا خانمہ ایک بہلک غلطی پر ہو۔ اوراس کے بینوں بیٹول کا ظلم اور مقالی گا السكے بعدال عبدالله كى حكومت ختم مركئي اوران كى حكمة ك حامود برمرز فتدار موئے بسلطان ابرجام امارت سنيمال ندسكا- وجدبيتقى كداس كانجعا في سعودا ا اینے جداد کی گذی پر بیٹھا لیکن و ہ زیا دہ عرصہٰ نکہ کی بجائے مانل کامپریونا چاہتا نفا چنا پخے سلطان نے سات ماہ کی نام نہاد حکومت کی تھی کرسعود اسے گلاکھونٹ کرمار دیا ۔اسی موصیس عبدالعدیز این متعب کاچونھا بیٹے اسعوواسینے مامول ابن متبحان کو ما تقد مینه طیته بین تقیم تنها جب منهای سلطان کی موت کا علم مُؤا توا<sup>منه</sup>ین خیال بیدا مُؤا که اب آل عب یں نا زعنگی شروع بولٹی ہے سُعود کے دانس آنے کیلٹے موزُول موقع ہے سعودابن طامود مسربرآرائے ت تقاء بن سجان كوكيم معيت جمع فنكي فكر حقى حينا سخياسي سخت ويزمي ايورس ايك برس كا رصد گذرگیا . آخر کاراً نهول نے اچانگ جمله کر کے سعود کو تھ کا نے نگایا اور محل برقب ضد کر لیا جب سلطان ہم تضا بُواسُ نے اپنے بھائی فیصل کوجوٹ کا والی مبنا کر بھیجا تھا جا کل میں **بیغار د**جنگ**یاں ہوئی رہیں-ا** ور جوت مين فيصل البيئة استحقاق براميرين گليا. ۋه اپني مالت پر قانع ا در طمئن جينعا تضا. كه اس كوسعودا بن حاموا چىشىركاعلى بۇا - دُەاسىپنىمستىقنىل سەۋرگىيا .ا درىيان كەنون سەجونسىسە ئىھا گارا درمىحالىي ادھ روشت نوردی کرتار با آخرش فیصل ریاض بنجا اورسلطان ابن سعود کی قلب حاثیت میں آرام اورامن

سعودا بن عبدالعویزا بن تنعبال عبداللهٔ آل دنید تقریبا دنش برس حکومت کرنا رہا۔ اس کے عہدی سلطنت کا فیام اسکی بیوی ناظمینت بیسبے کسعود کمزور کا فیام اسکی بیوی ناظمینت بیسبے کسعود کمزور طبیعت کا انسان تفایا و رفلاموں اور لمازموں کے زیرا تزرہتا تفایاس زمانے بیس ہی مانس پر بیرونی تھے مشروع ہو تھکے تنفے بیشا آور سلطان ابن سعود کے افوان تنفی سعودگذت تک سلطان ابن سعود سے برسم پیکار ہا۔ اور فاطمہ بنت بیمان ادر کو تقامتی رہی بسعود کیمی فتح یا تا اور ہمی شکست کھا تا بسکن ان اسکار ہا۔ ورفاطمہ بنت بیمان ادر کو تقامتی رہی بسعود کیمی فتح یا تا اور ہمی شکست کھا تا بسکن ان اسکار ہا۔ ورفاطمہ بنت بیمان ادر کو تقامتی رہی بسعود کیمی فتح یا تا اور ہمی شکست کھا تا بسکن ان اسکار ہا۔ ورفاطم بنت بیمان اور بسکن ان اسکار ورفاطم پر نے کا دور اسکار بیان کا درفال میں تفایا اور بسلام کی تفایدان میں سے بیکی کردا ورفاط اور بیمان تھا۔ ایک ورن امیر سعود کا دل تفسسر درسے کو جا با جیندا درمیوں کو اسلام کی نشاء ملاز میں آگ شملگا نے در اسلام کی کو با با جیندا درمیوں کے میالٹ بین طلال میں نشاء ملاز میں آگ شملگا نے در اسلام کی کو بازی کے بلگا جی کرنے کا درائی کیسائے چلا۔ ان بسما تقیبوں میں عبدالشدین طلال میں نشاء ملاز میں آگ شملگا نے درائی کیسائے پولا۔ ان بسما تقیبوں میں عبدالشدین طلال میں نشاء ملاز میں آگ شملگا نے درائی کیسائے پولا۔ ان بسما تقیبوں میں عبدالشدین طلال میں نشاء ملاز میں آگ شملگا نے درائی کیسلے کو اسلام کی کے درائی کے درائی کیسلے کے درائی کیسلے کو کو درائی کیسائے کو کا درائی کیسائے کو کا درائی کیسائی کیسائی کو کیسائی کا دار کو کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کیسائی کو کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کیسائی کو کیسائی کو کا درائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کیسائی کو کا درائی کو کیسائی کو کا درائی کو کیسائی

چائے وفیرہ کا بندونسب کرنے لگ گئے عبدالت بن طلال اورامیس و نشان بازی کی شق کرنے گئے۔
صوف ایک ملازم پاس کھڑا تھا۔ کے عبدالت کی نبت میں فتورا گیا۔ ملازم کی انکھہ کا کراس نے امبر کے سریں
گولی اردی ، امبر لوطھ ٹاکرگرا۔ ووسری گولی عبدالت نے اوروا غدی ، امبر سروم کوکرر ہ گیا۔ ملازم حیاتی شسست کھڑا تھا۔ آقاکو بیچا نہ سکا۔ فاصلے پرسے ایک اور غلام اس واقعہ کو ویکھ درہا تھا۔ اُس نے اپنے ساتھیوں کو بگرا اِس کے ساتھ عبدالت رابن تعب ابن عبدالعزیز امبر سعود کا تعبیہ بھی تھا۔ عبدالت رابن طلال اس لڑکے کوتن کے بیٹے کی جان بے بڑی جان خلال اس لئے آت تھی ارز اچا با بسکین غلاموں نے بڑی جانفشانی ہو بھی کی جان بیک فلاموں نے بڑی جان طلال بڑانشان بازتھا بیکن فلاموں نے بڑی جان طلال بڑانشان بازتھا بیکن کو بندوق اس کے اور عبدالت مالال گرفتار ہوکر مارا گیا۔ اور عبدالت مالال گرفتار ہوکر مارا گیا۔
کیونکہ فلاموں کی تعداد کا فی تھی ۔ اسلام آخر کا دمیت اُنہی کی ہوئی۔ اور عبدالت مالال گرفتار ہوکر مارا گیا۔
موبدالت ابن متعب کی جان فلاموں کی بینظیرو فاواری اور شکولا کی سے بھی۔

چین اینج عبدالتداین شعب حائل کاامیرینا یا گیا بیکن اب امارت حائل کیامتفالمه است کی گیدوگ ابن سعودا در در ابیت کے امضال مضال تھا۔ خاندان آل رشیدین نفرتد پڑا ہڑا تھا بیبیار شقاریس سے بھی گیجدوگ ابن سعودا در در ابیت کے ہمخیال ہو تیکے تھے۔ فاطمیز نب بین نفران کی مساعی بھی امارت ہیں نظام خائم نہ کرسکین تقیس ابن سود کے لئوان شدہ شدہ حائل کے بنوبی ملاقوں پر فرجند کر گیا ہے تھے۔ وبدالتداین شعب میں مرافعت کی سکت رہ تھی اس سے آخر کاداس نے اپنے آپ کوسلطان کے رقم پر چھوڑ دیا۔ اور آج کے دن تک سلطان کے ہاں ریاض بی معزز مہمان کے طور پر تعیام پذیر ہے۔ سرکاری دظیفہ ملت ہے۔ سلطان کے ساتھ محل میں رہائیش ہے خوردو نوش کا انتظام نبائیت معقول ہے بشہریں چلتے بھونے کی عام اجاز ت ہے۔ وہ اپنی حالت پر بہر فرع قافع ہے جب و بدیالتہ ابن معلول کا ایک اور سطان کی مخترا بن طلال کا ایک اور سطان کی مخترا بن طلال کا ایک اور سطان کے دور مورک توالد کر کہا تو عبدالتہ بن طلال کا ایک اور سطان کے رقم دکرم پر مورد کرتا دہا۔ وہ بڑی شنچا و مت سے لیا۔ سیکن آخر کار مجبور ہو کرائس نے بھی اسپنے آپ کوسلطان کے رقم دکرم پر مورد کرتا دہا۔ وہ بڑی شنچا و مت سے لیا۔ سیکن آخر کار مجبور ہو کرائس نے بھی اسپنے آپ کوسلطان کے رقم دکرم پر محمد ہیں۔ ا

تغېېم مطالب كيك اس نماندان كے فرمانردا وُل كامختصر فدكره فريل ميں كميا جا تا ہے۔ اعبدالله ابن على ابن الرشيد- باني فاندان . برا الائن فائن امير تصاطبعي موت مرا۔

٧- طلال اس كابنيا مراق كامريض تفافوركشى كركے مرا اكثر عمكين رہتا تفار ٣ متعب طلال كے بھائي كواس كے بعتبيوں بندرا وربدرنے مار دیا۔ ہم۔ بندر-اس کو مخداس کے بچانے مار ویا۔ مخترنے بدرا دراس کے جاروں بیٹوں کو بھی آل کردیا۔ ۵. محمّا وظم اس فاندان میسب سے سربرآ ورده امیرتها برای شان وسطون سے حکومت کرنا ﺎ-ﻟﺎﻳُﻦ ﻓﺎﻟِﻦ ﺗﺼﺎ . اوريرى فوبيول كانسان تفا-لا ولد تقاطبعي موت مرايب ١٨٤ سير ١٩٥٠ ميريك مکومت کرتار ہا۔ 4 ـ عبدالعز براين متعب ع<u>صل المصلية من المبوارة</u> تك عكمان ربا بيراشجاع دغيور تفا. وشمن كي فوج ين فلطي سے جلاگيا۔ اورگوليوں كانشا ندبنا۔ رعايا اس سے فوت كھاتى تقى اور محبّت بھي كرتي تقي -، بسلطان ابن عامود جس نے عمب دا تعزیز کے بینوں بدیلوں کو قتل کیا سات جہیزہ ارکے اپنے بھائی سورکے ہاتھت گلا گھونٹ کر الگیا۔ ٨ يسعودا بن حامود - صرف چوده مسينه حكمان ريا سعودا بن عبدانعزيز ناس كومار ديا -۹ ۔ سعودا بن عبدالعزیز ونل برس حکومت کرتار ہا۔ اپنی بیوی اور غلامول کے زیرا تر تھا ترکو كا وفادار كفا يعبدانشدا بن طلال فياس كومار ويا-١٠ عبدالله ابن متعب ابن عبدالعزيز - حائل كے محاصرے بين اُس فيے استے آرکي سلطالن ابن سعود کےجوالے کروہا۔

ا محمدین طلال بنین مهینے حال کا امیرر ال-اورسلطان ابن سعود کی فوجوں کا بڑی شجاعت ا بسالت سے مقابلہ کرتار ہا۔ آخر محاصرہ سے مجبُور موکر ، رنو مبرات الدیکو اُس نے حالی سلطان ابن معود کے حالہ کرکے اپنے آپ کوسلطان کے رحم پر جھوڑ دیا۔ باب لست وجم

ناظرین کومعلوم ہے کہ کویت کی سکونت ہیں ان سعود نے شخ مبارک کی سیاسی زندگی کا بدنظر فائر مطالعہ
کسیاسی اور سیاست و تدن کے ابتدائی اسباق اسی نامور مربر کی شاگر دی ہیں حاصل کئے تھے الجبُّ وقت
آیا۔ کدابن سعود کومغربی مربرین سے ذہنی جنگ کرنی پڑی مائل کی فتح سے پیشتر اسکی سرحدیں محض کو میت
ابسی شمارا و رجھاز سے ملمی تقییں منا واق سے اتقعال تھا۔ نہی شام کے اُس حققے سے جہاں المالا کو کے
بعد شرق بردن کی امارت فائم کی بیکن حائل کی فتے سے بیشتر ہی کویت کے ساتھا بن سعود کی سرحد کے شعل
بعد شرف برگوئی تھی اس ملسلے ہیں عمران سے بھی منظمہ تھوئی ہونے کا اضال بیبیل ہوگیا تھا اسمجود کے اخوان ان ہرود
ریاستوں پردھا والول نیکے ہے۔
ریاستوں پردھا والول نیکے ہے۔

اس واقعدکوسیجے کینے ضروری ہے کہ ناظرین کواس وقت کی یا ودلائی جائے جبکہ ابن ہورسلالا ج ایس الحصاسے ترکوں کونکال رہا تھا۔اس وقت ترک اورائگریز کویت کے بارے ہیں ہمجھوتہ کورہ ہے تھا مرتصد نیا کے مطابق کویت کی تھے آزاد ولایت نقشہ پرسٹٹرمیل فطرکے گول واٹرہ کی شورت ہیں و کھائی گئی تھی ہے علاقہ براہ راست شیخ کویت کے ماسخت سمجھاگیا۔اس کے علاوہ شیخ کویت کا افروب الب جنوب دوسؤیل کا کہتا ہم کرلیا گیا بنھا بھا ہے۔ کہ ماسخت سمجھاگیا۔اس کے علاوہ شیخ کویت کا افروب الب جنوب دوسؤیل کا کہتا ہم عرب کی اُن ولائیوں ہیں جہاں انگریز ول کاسیاسی افر قائم ہے۔ وہ مداخلات نہیں کر بھا کویت بحرین وفری کے عرب کی اُن ولائیوں ہیں جہاں انگریز ول کاسیاسی افر قائم ہے۔ وہ مداخلات نہیں کر بھا کویت بحرین وفری کے عالمتے انگریزی عکومت کے طل حمایت میں سفے لیکن ان کی حد ووا و درسرصریں شعین نہ ہوئی تھیں ہیں اور جون نے خواب کی کہ ایک عرصہ تک کو بت اور خوب کے درمیان آئینی سمور نہ تھی جب مک ان دیما تیوں کے تعلقات ووستان اور مصالحان میسے سرحد کا معامل معرض بحرش ہیں ترایا۔ چانبازی اور مکاری کے باد جود شیخ مبارک اور سے مورکا ہی تواہ وتھا اس کی ہوت کے بعداس کا لڑکا کیا برجی فیر خوا ہ رہا ہیکن و سباہم ایستہا کے کویت کا رئیس بھواکی ہونے کورے دہم کویت کی میں میں ترایا ور جرمن افواج کورک دہم مہینہ کے کویت کا رئیس بٹوا کو اُن میں خواب کورک دہم میں ہوئے کویت کی اور کیا ہی خواب کورک دہم مہینہ کے کویت کا رئیس بٹوا کو اُن کویت کے دوران میں فرک اور میں افواج کورک دہم مہینہ کے کویت کا زردمال بنع کرمیا بلکننجدگی سنجات کوسی کچل دینا چا با بن سوونے فیصلہ کرلیا کہ ایک ہی سوکریس سرور کالصفیہ کرلیا جائے ۔ وُرہ نیچا ہتا تھا کہ کہ سلیم اپنے علقیا ترکواستعال میں لاکواسکی رعیت کی سخارت کو سیام اپنے معلقیا ترکواستعال میں لاکواسکی رعیت کی سخارت کو سیام ابن سعووست واقعہ یہ سیم کو دہا ہوں سے سخت نفرن نظمی سوالکہ والیس جب سرحار کا معالم استانہ کو سینے ہوئی کا دو اللہ کا اور تیاری کی اور کچ تلقی سے بیش آیا بستم ہوالگہ ترمیں وہا ہوں نے اپنے سب سے برطے جنگجوامی فیصل لدو الن کو کہ بیت پر حملہ آور ہونے کیلئے جھیجا کو میت وافول کو کسی نہ کسی طرح وشمن کی نظل و حرکت کا علم ہوگیا۔ اور تباری کا موقعہ لی کو بیت کی بیٹ کی موجہ ہوئی کے فاصلہ پر جبرہ نامی متقام میرا نمبول سفا خوال کا موقعہ لی کو بیت وافول نے وہا بیول کو مزیدت و بدی لیکن اُن کی مراجعت سے اس قدر فا گفت شھا گانہ کو کہا کہ کو کو کہا تھا کہ اور کو کو کہا ہوئی کے وان آگئے گائے کہا دو کو کہا ہوئی کے وان آگئے گائے کہا دو کو کہا ہوئی کے با وجود کو بیت کی چنا ہوئی کہا وہوڈو گی کے با وجود کو بیت کی چنا ہوئی کہا دول نے دوائی ہیڑو تعدیم خواج ہوئی اس کی موجود گی کو با وجود کو بیت کی چنا ہوئی کہا دول کے با وجود کو بیت کی چنا ہوئی کے دول آگئے گائے کہا دول کے دول کے با وجود کو بیت کی چنا ہوئی کو بیا وہا گی جہا دول کے دول کے با وجود کو بیت کی چنا ہوئی کہا دول کے دول کے با وجود کو بیت کی چنا گئے۔ اور اگریزوں کے ہوائی ہیڑو فیت حقیم خواج ہوئی کو بیت کی چنا گوت کا حصوا گریزوں کے ہوائی ہیڑو فیت حقیم خواج فادس پر سے جب تھی کو بیت کو خطاف کو موجود کی ہوئی ہوئی کہا ہوئی کہا وہ خواج ہوئی کہا ہوئی کو بیت کی جو بی کھی کو بیت کو خطاف کا حصوا گریزوں کے ہوئی کو بیت کی جسے موجود کی ہوئی کو بیت کی چنا ہوئی کو بیا دول کے دیا تھا کہا کہا ہوئی کیا ہوئی کو بیت کی چنا ہوئی کو بیت کی چنا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیوں کو بیا ہوئی کو بیکن کو بیک کی کو بیا ہوئی کے بیا دولی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیت کی کو بیا ہوئی کو بیا

کویت دانے نتے پانے کے ہاوجود و ہا ہمول سے اس ندر خانف ہونے کہ شیخ سلیم کومبوراً ابن سود سے مصالحت کرنی پڑی اس نے ایک غصل معاہدہ کی پخت دیز کیلئے شیخ احمدالجا ہرا پہنے ہیں ہے کوریا مزہوجا بدا بھی ریا خس میں ہی مقیمہ متھا کہ معرفروری سائٹ کا کوشیخ سلیم مرگدیا۔ اس اشنا میں شیخ احمد کے دوستان تعلقاً ابن سعود کے ساتھ سنحکم ہو چکے تقے جب وہ ریا خس سے دائیس آیا توکویت کے اکا ہموین نے اُسے کویت کا امیٹرخیب کیا اُس وقت سے کویت کے تعلقات نجدسے مخالفان نہیں ہیں سیاسی ملقوں ہیں خیال کیا ہا اُ

جبرو کے واقعہ کے بعد وہا ہوں نے گردونوائ کے علاقوں میں دسیع پیمانے پر ترکنتازیان شروع کردیں اور دسیع علانے کوٹ لئے ان کاروائیوں سے ریاض بغداد عمان اور کومٹ میں کھلیلی پڑگئی بیکہنا کہان کاروائیوں میں قصر کس فرنق کا نھا ، بہت مشکل ہے مسرعدین یا قاعدہ طور پر منعتین ، تھیں کیجی کہا بی زیادتی کر پیٹھتے تھے اور کبھی و کو ممری ریاستوں کے باشندے بیری نہیں کہاجا سکتا کہ کوٹ مارکا پیسلسلم کیونکوشروع ہونا تھا لیکن انصاب کے اقتصاب بیسلیم کرنا پڑتاہے کہ مرسعر کے میں وہا ہی جس نسست تشدّ دا درسفاکی کامطاہر و کرتے تھے فرن بالمقابل میں اس قدر وشیعت اور بربرت نہیں تھی۔ اخوال نے بیکس چروام وں اور بیس صحائیوں بیتوں اور عور آنوں پرو ہ و مظلم ڈھائے ہیں کراک کی تلخ یا داہا کے عصہ تیک فائم رہے کی

یہ وا تعد تاب بڑھ کا تھا گر ما تعن تفتر سے کیلئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں ۔اگرزما شہابی کی طرح سا راعوب ایک ہی طاقت کے ما سخت ہو تا تواس قسم کے حالات ایک حد تک قابل برداشت ہوتے لیکن جنگ عظیم کے بعد عرب مختلف طاقتوں ہیں منقسم ہوگیا بعض چھوٹی چھوٹی میوٹی ریاستیں قائم ہوگئیں اسلئے اب سرحد بندی کا ہموجا نا طروری ہوگیا جب انگر بزی حکومت نے منتقل مڈیس عراق فلسطین اور شرق برون کی حائیت قبول کی توائس نے فیصلہ کیا کہ اب ان ممالک کی حد کہ وہ تعیبن کردی جائمیں تاک

پیشترازی وکرآجیکاہے۔ کردیاست حائی کے علاقہ جات جبل شمار وظیرہ ابھی دہا ہی سلطنت ہیں اشال نے ہوئے تھے۔ کردہا بی قبال نے اروگر و کے علاقول کی ناخت و نارائ شروع کردی برشال کے طور پر اید واقعہ ہے۔ کردواف پیس فلی اور واقی ہیں آزا وار نقل وحرکت رکھتا تھا۔ وہا ہول پر اعملہ کردیا سیکن جس وقت دہا ہول نے اشقام کے طور پرشمار پر حلاکہ یا توسلطنت و ای کا ایک قدید یا افزای میں شمار کے ساتھ سکونت پزیرتھا۔ باہمی جنگ بین قبیلہ وافر کو بھی شدید نیقصا نات آٹھانے پڑے بیوا قعاد و مرس اوالا مائے ہوئے بواقعہ و مرس اور کے ساتھ سکونت پزیرتھا۔ باہمی جنگ بین قبیلہ وافر کو بھی شدید پر تقصا نات آٹھانے پڑے بواقعہ و مرس اور کی ابن سوونے ہوئے۔ خوری شاکلیت پیدا ہوئی ابن سوونے ہوئے۔ اس و فدر میں احمد بی فوند برا اور پر کو اور پر کو کردہ کردہ کا تھا۔ بہ کو کہنا تھا۔ واکم عبداللہ اللہ املوجی بھی و فدیس شامل نظا۔ بیشخص موسل کے ساتھ نشیرخانونی کے طور پر لور پ کو گیا تھا۔ واکم عبداللہ اللہ املوجی بھی و فدیس شامل نظا۔ بیشخص موسل کا باشندہ عزاق کی رعیت اور کھی خوصہ سے ابن سعود کی ملاؤمت ہیں تھا۔ بیشخص موسل کا باشندہ عزاق کی رعیت اور کھی خوصہ سے ابن سعود کی ملاؤمت ہیں تھا۔ بعدا زال میں جائے بیس البی تھا۔ میں سندھ نمی روان کی رعیت اور کھی خوصہ سے ابن سعود کی ملاؤمت ہیں تھا۔ بدرا زال میں جائے بیس البی تھا۔ سے سندھ نمی روان کی رعیت اور کھی جو ایس جائی ہا۔

سخدی و فدکی عراقی مُدَّبُروں سے گفت و شنید ہوئی بیکن کو ٹی نتیجہ فیر فیصلہ منہ ہُوایتر میں اللہ اللہ سے بیان م میں فیلجے فارس می عقیرنامی مقام پرابن سعو دا ورسر پرسی کاکس کی جواس زمانے میں عراق میں ہا کیکشنر مقالہ ما نات ہوئی فرلفین نیاک سے مطے بیکن سرحدی فیا مل کے شعاق کوئی اطبینان بجش معالم ہ تا بسر رسی کاکس نے انگریزول کا نقط نوگاہ سجھایا اور ابن سعود نے اپنی رضامندی اور رضاج کی کا اظہر رويا بيكن تنمي فيصله نذكيا

عرب بیش خصی حکومت کارواج ہے جمکومت مجدا گارنشعبہ جات میزننسم نہیں ہوتی جسکا نینجہ یہ

ہے کہ فرمانروا کاشخصی اثر بہرنت زیادہ

جس طرح پرسرعدی قبائل کی بھیل عراق کے ہائی کشنرا درا بن سعود کی ملاقات <u>سے پریا</u> ہوئی اسی طرح پرمائل کی فتح سے خدکے تعلقات عراق سے پیدا ہونے ناگز برتھے بہرکدیت شرق میں عراق اور خدر تعلقات نوشگوار نه تھے۔

مائل کے زوال پذر ہوتے ہی سرصد پر بدامنی کا و دروورہ شرع ہوا کویت عوان اور خدکے فغبا عَلَ كِصِيلِے. اورا بک و دسرے براندھا دُھند <u>حلے شرع</u>ے کردئے .ان كاروائيول ميں وہا ليكسى سے كمن م بلكيشدوا وظلم س تومساية نبائل سے بھي مره كئے۔

وہا بیوں کے دبا و ہے مجبُور ہو کر قبیلہ شمّار نے عراق کی طرف ہجرت کرلی ۔ بیدلوگ اماریت امیرہ کی را ے عراق گئے کچھے لوگ تورلسنے میں ہی رہ گئے بیکن کثیر تعداد نے رماری کے منفاص پر دریائے فرننالومو لیا اور شمّار جربه کے ساتھ شامل ہوکرشال مغیر بی عراق میں سکونت اختیار کر لی امارت انبیزہ ایا فبیلہے جس کاامیراس وقت فہدبن *ہوبل تھا۔ بیھی بغدا دکی حکومت کے ماننح*ت تھا۔اب فبیلیشاً طنت عران کی رعبت ہوگیا اور کیس اواکر نے کا ستوجب ہڑا جینا نچہ راستہ بیں ہی ان لوگوں کو پویشیا كالثكيسا واكرنا بطرا ابن سعودان لوكول كواپني دعيت سمجعنا تضاءا ورحكومت عراق سے أنهبيں واپس لبينا چاہتا تضا۔اباہم سوال بینھا کہ آیا حکومت عراق صحرا کی ضرب امثل نیاضی سے کام دیکر قدبیلہ شمار کو لینے ہاں بناہ دے باابن سعود فانتح مائل کے پاس لوٹادے . فہدین حدیل ابن عودے دوس رکھنتا تھا۔ا وراس سے دعدہ لے بیکا تھا۔کہ اسکے علائہ پراخوان کہیں حملہ اور نہ ہونگے .ارب اس واقعہ۔ ان خوشگوارنعلقات میں فرق آیا۔ ماہ اپریل میں ابن سعود نے فہدا بن صدیل کوایک شخصہ دیدی خط لکھاکہ وُه (ابن سعود) خود مجن قبيله انيزه ميں اسے اور وُه برداشت نہيں كرسكتا كرقبيله شماريراس كے سوا لونی اور حکما نی کرے۔اس خطرمیں می<sup>جی پخ</sup>ریخھا ۔ کہاس قبیلہ کے لوگ اخوان برحملہ آور موکرا مارت انہیزہ ی بناهگزین ہوتے ہیں عراق کے لئی کمشنر کر بھی موقعہ کی نزاکت کا حساس مضا۔ ابن سعودانگریزول

لى خوشنودى كاس درجة نوا بإن تضا كرمه الهائي 191 يروي 191 يروي 191 يمين اُس نے سنجدلوں كوچ ہے منع کرویا تاکہ ان انتہا بین ربوگوں کی آمد ورفت سے شریف اوراس کے درمیان شنا زعہ کی گنجائیز پیا نہ ہو۔ اصل میں ابن سعود کی بیر پہلوتھی انگریزول کی وجسے تقی کیونکہ وُ ہ خود شریعیٹ سے مذخالف تضااور رد ہی رہ اس سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنا جا ہتا تھا ابن سور نے شرایت سیس کی خصومت کے ہاوٹو و متحریری اعلان کردیا تھا کہ اگرانگریزی حکومت وات کی سلطنت ٹنسریت کے بیٹے فیصل کوہسی دینا چاہے آ أت كوتى اعتراض نهبي بوكاءاس اعلال كامتفصد تعيى الكريزول سے دوستى كا اظهرار نفار انگریزا نسان منعتینهٔ عراق نے فیصلہ کیا کہ این سود ایسے و فادار دوست کی جائز شکائیت کوخرہ بالضرور رفع كردينا چلہ نے جناسخ بسريرين كاكس نے احكام جارى كروئے كة قبيلة شمار كے دنہاجرين امار ویرہ کوخالی کر دیں اور دریائے فرات کے مغرب کی جانب چلے جائیں بخرض بیٹنی کے صحرائے شامیہ کی بن جہاں بدلگ شروع میں افامت گزین ہوئے تقے بغربی اضلاع میں ان کی نقل وحرکت کی نگرانی آسانی ہوسکتی ہے بعدازاں ہائی کمشنہ نے کومین کے انگریزی ایجنٹ کے نام ہدایات جاری کور . وَهُ ابن سعو وكو برنش حكومت كى طرف سے حالى كى كاميا بى كے شعلق مبارك با دينش كرے اور فاتو مير ا تقرحسن سلوک کے بارے میں فراج تحسین اداکرے۔ اور این سعود کو دعوت دے کہ مستقبل فریب ہیں ور اوشا معراق سے کہس ملاقات کرے جسکے دوران مس مرحد کے نتناز عبسائل کا تصفیہ بروجائے۔ این سعود سرپری کاکس کے اوصاف کا تہہ دل سے مات تھا۔ اور بار ہا اعتراف بھی کرمیا مقا۔ لٹی برس گذرجانے برصی ان کے مابین دوستی من کی واقع نریوٹی تھی بیکن سیاست اور تدریکے بارے میں اس نے شخ سبارک دالئے کوئیٹ کے سامنے زانوئے اوب تنہ کربانتھا۔ وُہ با قاعدہ طور برا بنی سلطنت کم شمالی حد د دمنعتین مذکر نامیاستانها. وُه مِیا نتانها که ۶ اقبی عکومت انگریزی طاقت کے بل بیت پیرزیاد ه سے زیادہ مفاداً تھانے کی کوششش کر تھی اس غرض سے اس نے سر پرسی کاکس کے پیغام کے جواب مِين خيال ظاهر كمينا. كيمناسب يه بوكا. كه اوّلاً وُه اصّول وضع كرينة عالمين شِنكه انتحت إسمى تصفيه بوكا ائیکشنرنے امیر صل کے مشورہ سے اس تیج بزکی معقولیت کونسیلی کراییا ۔ اور لکھا کہ قبائل منطفق مارت انیزه اوروا فرکوعواق کی حدورا فتنیار میں سمجھا جا وے اور سرحد کامسلدرواج اوروستوکیمطابق ، كرليا جائے ابن معود نے اس تبحویز كور رست ان نيا .

حدُود کامسُلہ ناظرین کیلیئے بظاہر رئیسی کا باعث نہ ہوگا دیکن حقیقت یہ ہے کہ دی میں اس نے چوروش خسریوے سیس کے فاندان کے بارہے ہیں افتیار کی۔ وہ اس نناز عمرکا ہرا ہ راست نتیج تھی اب دَلْوَی کے ساتھ کہا جا سکتاہے۔ کرسری کے تنعلق عراق اور سنجد دونوں کے دعاوی بعض فا فہمیوں رمبنی تھے مِثال کےطور پر قبیلہ انیزہ کا ہی واقعہ ہے۔ اس کا دُہ حصّہ جو فہدین عدبل کے ماسخہ تفارؤه براهِ داست الكريزول كےساتھ تعلق پيدا كرناجيا متا نقا بيكن اس كاغر بي حصّه جور ولاكے نام مع موسوم ب ابن سعود کی حکومت کولیسندکریا تھا۔ ابن سعود خود قبیلدانیزه می سے تھا۔ اوراس فبیلد کی سب سے سربرآور و شخصیت مونے کی اوھ ے اس کے امیر ہونے کا کال استحقاق رکھتا تھا ۔ نیکن ا گمرز اپنی ذاتی منفعت کے خیال ہے فہد بن صدل کی خواہشات اورمطالبات کو طکرانا نہ چاہتے تھے۔اس دقت کے ساتھ ہی ایک اور پیچید گی ہی رواین سولیانفه بله دا فرکا شبخ تفایی تنبیله <del>و صف سے ن</del>جد کی سرمدیزنا خت کرتا تفاکیونک<sub>ی</sub>عرا تی ت اس کواس کار دائی ہے بازنہ رکھ سکتی تھی اس لئے اُنہوں نے حمودا بن سولیط کا ما ہانہ وظیفہ من مرکز ا فرقببیله کی سکونن مخواور عراق کی شاهراه پروا نعهٔ نفی ۱مینیصل دا<u>یش</u> عراق نے اس علاقه میں اس و امان فائم کرنے کی خاطرشترسوار وں کاایک دستہ منتعتین کیا۔ا ورکوسٹ بیگ انستعدون کواس کا فیسلو تقرركىيا رأيسعت ببيك كى حمودا بن سوليط سے سخت عدادت تھی بُونہی كەموقرالذكركواس نامزوگی كاعلمہ وُه ذا آ*ن خَفَظ کیلئے ریاض جا پہن*یا عکومت واق نے *کوشش کی کہ داستے ہیں ہی اُسے روک لیاجا دے* لیکن کامیا بی منہوئی ابن سعوداس کے در ورسے نیوش بڑوا۔ ا درا طاعت کے بوض میں تضمیتی تحالُف مو کئے۔ ابن مغمرنامی ایک نمائیندہ کوسا تھ کیا۔ کر قبیلہ دا فرسے ابن سعود کے لئے خراج جمع کرسے۔ عران کیلئے دا فرکی ملیحد گی نہائیت اہم تھی جس طرح پر <u>اوا مین</u> میں فرملکے فتح ہوجانے پر مجاز کی <del>ک</del>ا ابن سعورکے باتھ میں آگئی تنفی اسی طرح وا فرکے باتھ آمانے سے عزا ف کے دروازے اُس کیلئے کھل گئے عراقی نبانل خوفز و منفے که دیابی ضرور بالصرورع اِق پرحمله کرینگے جب فروری سنگ میں اخوان نعدادیں صفرکے مقام پرجع ہوئے ۔ توعرا قبی فیبائل صفائل نے کیاں سے بصرہ نصار بہریلوہے۔ فازعگری میں بیجانشهٔ و ومعرُون تفا الوغرنامی مقام کوجہاں شتر سواروں کی ایک جماعت ع

ت كى طرف سينغيّن تقى لُوط ليا بيّنخص لوط ماركر ّنا بيُوانشقر ه كے متفام تک بڑھناگيا ، اور نبیل کے بہت سے مرد دزن تہر تبع کرنے افوان رفتہ رفتہ عراق کے آبادا صلاع کے قریب تک بہنچے <u>گئے</u> اگر مروقت روک تضام ند ہموتی۔ تو وہ عزاق کے دولتہ ندشہروں کو ٹوٹ لیتے لیکن عراق کا ہائی کمشنر پسی کاکس خدکے ساتھ حبنگ مذکرنا چاہتا تھا بعض مدترین کا یہ خبال تھا۔ کہ فریقین کی بہئرو رکا ا میں ہے کہ سرحد کے لوگوں کو بلامزاحمت آبیں میں لرٹنے دیا جائے بیکن ابن سعودا ورسر پرسی کا ک دونوں اس خیال کے مخالف تھے۔ ہائی کشنرفے ہوائی جہازوں کا ایک بطرہ موقعہ کے معامینہ کے تبعجوا دبا اخوان نے جہاز دں برگولیاں چلائیں بمریرین کاکس نے ابن سعو دکواس حرکت سے مطلع کمیااو یرز ورا فتجاج کیا این سود نے جواب دیا کراکسے دافعی اس حرکت کاسخت افسوس ہے۔ اوراخوان کی موجودہ نقل دحرکت اسکے علمہ دا جازت کے بغیر ہو گیہے ۔اور بیک*دوہ مجرموں کوسخت منزائیں دیگا جیٹا ب*خ نبصل الدوليش كواندر ون عرب بين بلالياكيا أس كابه بيان صحيح مبويا غلط اتنا فابده ضرور مبوّا كهوكه اب اس معابده کی تکمیل کرسکتا تصاحبه کی از حدخوامش سرپرسی کاکس کوتھی۔ نتیخ ابن سوبط عرافی حکومت لے حوالہ کر دیا گیا۔ اورسر پرسی کاکس نے اپنی تجاویز پیش کیس۔ اوراکھاکہ دُہ ویا بی جوایک خاص خطبہ جانب شال میں میں۔ وہاں سے معٹ جائیں ابن سود نے انگرزی تجادیز کونسلیم کرلیا اوراپیے نمائنددل کومکم دیا که و برمصالحت کی<u>لئ</u>ے واقی عکومت مے مفصل گفت و شنبید کریں لینا سنجہ ۵مئی تا ۱۹۲۲ کومعا پر گلتره کو کمل کر دیاگیا عراقی حکومت کی طرف سے مبھی بیگ نشاط وزیرامور عاتمها ور سخید كى طرن سے احمد بن تقونيال في معابده پروستخط ثبت كئے اس معابده بين سرحد بندى كى يُورى کوشش کی ٹی تقی اس معاہدہ کرنے والوں نے طے کرایا کہ کون کون سے قبائل کس ریاست کی رعیت ہیں اسکی ضرورت اس کئے تھی کہ بہت سی فیائل کے متعلق فریقین میں آئیں میں تنازعہ تھا۔ بوننی که بهامرطے ہوگیا که کونے قبائل واتی کی وبیت ہیں اور کونے نبید کی بیفیصلہ کرناکہ کون کون مہا علاقه کس کے مانحت ہے بشکل مذربا اس معاہرہ کی رُوستے نطفق روافراورا مارت انبیزہ علاق کی رعیت قرار پلئے۔

کچھوع صے بعد ابن سعود نے اس معاہدہ کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور وجو ہات بیر بیان کیں۔ کماس کی رُو سے عراق کو بہت مفاویہ نجا ہے۔ اور مفا بلہ میں نجد کو مراس نقصان اور سجد کے قبائل کے چراگاہوں کے مقوق ہوگہ نہیں صدیوں سے مال تھے پس بیشت ڈالدئے گئے ہیں، بادجودیکہ ابن سود نے بعد میں اس معاہدہ کومسترد کردیا بسیکن عراق ادر نجد کے سیاسی تعلقات کی تاریخ میں بیا بیک اہم دستاورزہے جس کامختصر بیان منٹروری علوم ہوتا ہے۔

ضمن اول پیتھا۔ کومنطفق دا فرا درا مارت انیز وعراق کی دعیت ہیں۔ ادر شمارکا دہ عقبہ جوزما نہ سابق میں بیاست مائل بیں شامل تھا بنجد کے ماشحت ہے۔ یہ بھی طے پایا۔ کہ شجدا درعراق کامشتر کہ دفد سرمد کے چاہات اورا صندادع کا فیصلہ کرے کہ وہ کس کس فریق کی ملکیت ہیں۔ اور دونوں ریاستوں کی صدبت ندی کرکا ضمن دوٹم ہیں فریقیین نے حتمی عہد کریا کہ وہ حرمین انشریفین کی شاہرا بیوں کو گھلار کھینے کے اور حجاج کی کمل حفاظ نت کے ذرمتہ وار ہونگے۔

ضمن سونم میں فریقین نے افرار کہیا کہ سنجارت اور کا روبا رکے معاملہ میں فریقین ایک دوسرے سے خالص دئوسستان سلوک روا رکھینگے۔اور باہمی سنجارت میں مزاحم نہونگے۔

من خیرارم میں خدار پایا کہ ان مسافروں با جاج سے جن کے پاس پر واند را ہداری ٹوجود ہوگاکوئی فرنق مزاحمت یا تنقرض ذکر دیگا .

من فنمن تنجم کی رُوسے فریقین نے یہ طے کیا۔ کہ اگرایک ملک کا کوئی قبیلہ دوسے ملک ہیں عارضی طور پرسکونت کریگا تو دہال موشنی چرانے کا ٹیکس اوا کرنا پراسے گا۔

ضم بششم میں قرار پایا کد اگر فریقین میں سے کسی کے تعلقات انگریزی عکومت کے ساتھ کشیدہ ہو باٹمیں ۔ تو بیرمعا ہرہ کالعدم اور منسوخ سمجھا جائیگا۔

ناظرین نے آخری ضمن کے مطالعہ سے سمجھ لیا ہوگا، کہ یہ معاہدہ انگریزوں کی تخریک بہا انگریزوں ہی انگریزوں ہی انگریزوں ہی انگریزوں ہی مستوں کی مسرحدیں قائمہ کردیں اسی سال کے دہم میں عقیر کے متقام پرسر پرسی کاکس ا درابن سعود کی مجموط افات ہوئی اورد دونوں نے سمح دی کو تعالیٰ اسے ہوئی۔ اورد دونوں نے سمرح کے تعالیٰ اظہار بیندید کی کیا، ابن سعود کی خوشنودی کے خیال سے معاہدہ بین بین مذیں اور بڑھا ڈیٹیس عراق کی جانب سے ایک علاقہ مشترکہ استعمال کیلئے چھوڑ دیا گیا۔ اس سخدی فرائن کو تا ہوں سے بین کرون دیریا گیا ہے اور مراحا و گئیس عراق کی جانب سے ایک علاقہ مشترکہ استعمال کیلئے چھوڑ دیا گیا۔ سخدی فرائن کو تا ہوں سے خوالی کی افرائن کی افرائن کیا ہوں سے بین کرون دیریا ہوں کہ دونوں سے جدی فرائن کی افرائن کی افرائن کیا ہوں سے بین کرون دیریا ہوں کے دونوں سے جدی فرائن کی جو اور اور کی کو دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی جانوال کی کو دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی جانوال کی دونوں سے جدی تو انہوں کے دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی تو انہوں کے دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی تا ہوں کے دونوں سے جدی تو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں ک

کے قریب اپنی افواج کو جمع کرینگی اور نہی نطعے اور گراھیاں بنا نینگی اس دستناویز کو معاہدہ عفیرے ناکا سے نسوب کمیاگیا اس معاہدہ پر ابن سعودنے بنفس نفیس دنتخط کئے جس سے مُرادیقی کہ کم از کم شمال میں ویا بیوں کی ناخت و ناراج تھم جائیگی ۔

سیکن سلطان کامعا بده پروشخط کردیناا ورہے۔ اور صحافی عرب کا س معابدہ کو سمجے دینا علیجہ وہ بات ہی۔ جس دفت عقیر کامعا بدہ ہڑا کو بیت اور خدکے در میان بھی ایک معاہدہ ہوگیا۔ اس محبونہ کی روسے ان دونوں پاستو کی صدبندی ہوگئی۔ کو بیت اور سخید کے در میان ایک شنتہ کہ علاقہ چیوٹر دیا گیا جسمیس فریفین کے مشتر کے حقوق تسلیم کر لئے گئے۔ اس طرح برکو بیت اور عراق میں ایک معاہدہ ہڑا جسکی رُوسے ان دونوں کی صدود کا تصفیہ ہو گیا۔ اس معاہدہ کی تصدیق اپر بارس المجائز میں ہوئی۔ ان دونوں معاہدوں کی رُوسے دہ علاقہ جسمیں کوئے گاڑ دِنفوذ تسلیم کیا جا چکا تھا ۔ واپس لیلیا گیا۔ اور معادضہ میں اُسے ہر جانہ دلایا گیا عملی فائدہ یہ ہڑا۔ کہ

میں ہیں۔ نظریہ کے طور پڑتینوں رہاستوں میں کا مل تصفیہ ہوگیا لیکن دقت پہتی کہ صحرا کی معاشہ ہے اور واگف ایسے ہیں کہ کسی نظام کاویز تک بیستوڑ قائم رہنا محال ہے معابدہ کی پابندی سخت شکل ہو گرمتعلفہ مکومتیں معاہدہ بڑعملد رآ مرتھی کرناچا ہیں:نونقل وحرکت کے ذرا کیج کے نقدان اور ٹیعیمسافت

الرسعىقە علوسىن تعاہدہ پرملدرا مرتبى كرناچا ہيں. بوطن و حريث سے درا تيج سے فقدان اور بعد مِسا فت كى دجہ سے دعيت كى سخوتى روك نفام نہيں كرسكتيں چينا سخيداس بات كى تصديق م<sup>98</sup> عميں ہوگئى جبكہ

ی دبہ مصدیت بی جوبی درصف م ہیں ہو جی بیٹا ں بعث بعث میں مصدیق مصدیق ہے۔ عرات اور بخد کی مسرحد پرفتننہ و فساد کی آگ بھٹرک اُنٹی ۱ درعراق کے شہروں میں وہا بیوں کے جہا و کی خبریں گرم ہوئیں ۔

بیجد رففرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جب وقت انگریزی مذہرین اور عراقی حکومت نے ابن سعود سے معاہد مکر نا چاہا تھا۔ توشیعہ اس سخر کی کے بچد مخالف تھے۔

کین عرآق کی مخالفاندرائے عاقمہ کے باو جُود واق اور نجد کے تعلقات بظام را طهیدنان جُش رہم اُس زمانے میں خبر شہور ہوئی کہ ابن سعود نے شام کے فانسیسوؤں سے خفیہ معامدہ کرلیاہے ،اگریزوں کوفکرلاحت ہوئی دُرہ سمجھے تھے کہ اگر کوئی معاہرہ ہڑا ہے ۔ تولاز می طور یران کے مفاد کے خلاف ہوگا اس فلط فہمی کو دُور کرنے کیلئے اگست سے 1912 میں ابن سعود نے واق کے ہائی کمشنر کے نام ایک مراسل میں جس میں مرکاری طور براس افواہ کی باضا بطہ تردید کی ابن سعود نے اس تخریر ہیں ورخواست کی ۔ کہ بائی کشنر صفتور ملک معظم پادشاہ جارج کواس کے (ابن سعود) افلاص اور مصادقت کا یقین کروائے

## باب لسن في وقم جنگ كيخطرات جنگ كيخطرات

شاندناظرین خیال کرتے ہوں کم جب المالئ میں ابن سعود کی تسمت اس قدریا ورتھی۔ کہ ماُل کی باعظمت ریاست سکی سطوت کے سامنے رہت کے تودہ کی طبح بہدگئی۔ تواس کملک کے دیگر فیائل نے بھی اطاعت اختیار کر لی ہوگی چقیقت میں ایسانہ ہیں ہؤا۔ بدویوں میں متمدن ممالک کی طبح حکومت کے کوئی دابستگی نہیں ہوتی جسکی لاطمی اُسی کی جبینس کا فالون ہے۔ امیر جیسو قت تک طافتور ہے۔ فیطم برازی کا دم بھرتے ہیں بیکن جُرنہی کہ دُہ مکر ور مئوا۔ سرب نے اطاعت کا جو اُن تا رسیدیکا۔

یه عقیمے ہے کہ مائل کی سخیر میں امیرا بن سور کو خاص دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انگریزی حکو نے انہی دنول شرق برون میں امیر عبداللہ کیلئے ایک امارت فائم کی تقی ۔ پیشخص سے 19 کی ٹیس عراق کا بادشاہ بن گیا تھا بلیکن انگلے سال پیشخت امیر فیصل اُس کے جھوٹے بھائی کو دیدیا گیا۔ فیصل شام کا بادشاہ بڑوا تھا بیکن فرانسیسو ڈن نے اسکی فواج کو خان مسیلوں کے متقام پر جولائی سے 19 میں

ت ویکراست ملک سے با سرنکال دیا آخر کاراشحا دیوں نے فیصلہ کیا کہ شرق برون کے سواشام کا سبسووُل کودید یا جائے۔ ورشرتی برون میں شمریعین تحسین کے بڑے جینیے عبدالشار کے تحت ا ارت فالمردي ما مع چنام خروري سلاه من الكريزوں كے ماسحت بيرياست فاقم بوگئي نورسے جوشا مراہیں شامم کوماتی تغیس ان براین سود کی تھی نظر تفی ۔ا**س علاقہ کے بیش ز**صتہ برتاولا تعبیلے کے بشیخ نوری منتعدلان کا فیصہ بھا جوٹ اور وادئی سرحان کا علاقہ بھی اسی کے پاس تھا بیسلے بھو یہ علاقہ جات اس کے پا*س رہ میکے تھے بھیروائل* کی ریاست کا افتدار فائم ہوگیا۔ آ*ل رم*ٹ پدیکے زوال کے بعد زوری شعلان نے بھڑان علاقوں پر فبصنہ کر لیا بیکن ویا بی عقائد کی ترویج واشاعت برا ہرجاری نقى ادرابن سعودان علافول كوصى مفتوحه رياست كاجز ولاينيفك سمجفتا تضامنوري شعلان بولرجها بهو یُجا تفا ابزندگی کی کو کی ہوس با تی مذلفی آس نے فرانسیسوؤں سے مجمود کر لیا تفا اورا گریزوں سے گفت و شندید جاری تھی جینا سنچار سے اللہ کی بہار میں شمرتی بردن کی حکومت کا ایک و فاتس میر انگریزی نمائن رہ سطرجان فلبی بھی شامل تھا۔ نوری شعلان کے پاس بیٹجا تھا۔ ناظرين كومعلوم بي كرسط فلبي طاها وروالا مثين رياهن مي الكريزي فالمنده ره جيكا تقاراور ىڭلەك ئېيىن فىيصل ابن سودىكەسما تھەلىنلان مجى گياتضا نورى شعلان بلايس دىيىش اينے علاقىجات تىمىز ق برون کے حوامے کرنے پررضا مند بوگیا دیکن ابن معوداس تجویز کوبین زنبیں کرسکتا تھا چنا بخرجوت کو فلات أس في ينوي جهولي جهولي من منهج وي+ورنوري شعلان سے اطاعت فيول كر <u>لين</u> كامطالبه كيا . سکا کا بین جوعلا فنرجون کا سرب سے بڑا گاؤل ہے ۔ بغاوت بھیلانے کا بٹدولسسٹ کہاگیا ۔اور ماغیول کی امرا دکیلئے ایک دیا نی دسنٹ ابن سعود سنے اپنے ہال سے بیجدیا ۔ نوری شعلان کی طرف سے زیادہ مرآ عہونی اور جولائی م<u>ر میں اور جیس جوت</u> کا علاقہ ابن سعود کی براہ راست اطاعت بس آگیا ،اب جوٹ کے اخوان ریاض سے سینکز دل میل ڈور تھے۔اور رُوٹ گھسوٹ کے لائج کو آسانی نہ چھوڑ سکتے تنفے بیٹا پنجہ ے بھڑا کا اور اور ایک ہزار آدریوں کی جمعیات نے قصالارزق پر جھایا امرا- اور کو طف ارنے کے بعد به بهیست ناک گره ده مفرب کی طرف برصنا چلاگیا اور قبیله بنی سکر برحمله کردیا را سرطرح میرید لوگ تمری پر كى حدودس وافل موكنے عمان رياست كے دارالسلطندن سے صرف بيندر دميل كے فاصلے ولنيب نای ایک گاول ہے جسکی آبادی صرف بنتایش گفوس بیشنل تھی۔ بیسب کے سب نہر نبی کرد مے گئے

ا خوان اسی طرح کوٹ مارکررے تھے کہ ایک ہوائی جدازئے انکا نیخا میرکت کودیکے لیا جدازواں نے قال کی سوائی جمازوا کے دفتر میں اطلاع کروی و ہاں ہے مذہ بھی ہوائی جہاز بھی شفے اور بنگی موٹریں بھی بنی سکرنے بھی انگ کی مدر کی اس فدرگولد برساکد ایک سزار جوانول میں ہے صرف ایک سنجدی زندہ بچا۔ بوں کہنا جا ہیے ک وبإبيوں کوپہلی مزنبہ ہوا ٹی جہاز کی طافت کا ذاتی تجربه بٹوا۔اس سے پیشنز دیا بیوں کوہوائی جہاز د بھی ہولناکی اورنباه کاری کاعلمه منظمانی اظرین اندازه کری که مواثی جبیاز کے منفلہ یکے بیں اُونٹ کی سواری کیا چیز ہی ا درجب بروقت اطلاع ہوجائے۔ توہوا ٹی جہازوں کی نقل دحرکت کس فدر ہیں ہوتی ہے۔ جب ابن معود كواس دا تعدكي اطلاع ملي تواُس نصاسكي ذُمّه واري ليف سے أيحاركيا. ١ وركبا كم يبعالماس كظم اوراجازت كيبغير ونابؤاب حقيقت بهي بيئ في بيكن ابن معوويراس واقعه ذببت گهرا نريداكيا -امن معلوم بروا كه عديداسلى كانتيراسكى يوزنيشن بهن كمزورب .اور مسابول كى طافت کے مقالمے میں اس کے اخوان کی جرأت دایثارا در شجاعت دبسالت ہیج ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن سعوو شریعیا تحسین کے دونوں مبیٹوں عبدالشدا وزیصل ہوناراہ تفا وُوكِهِي أَسے اچھانہيں سمجھنے تنھے شریعی تحسین کی روایتی وشمنی پیش نظر رہنی تھی برقت فریقا ما ہدات کے باوجود و مالی ایسے فعائل سے محاصل دعمُول کر لیننے تنھے بوسستم طور پرعراق کی دع ليكن عراق كى حكومت بمبى قبييله بإئے شمّار كے پنا ەكزينوں كواخوان يرحمله آور بهونے سے نہيں و - فریقین می اس صُورتِ حالات کے لئے ذمتہ دار منفے بہرکیوٹ حالت ناقو گواٹھ ستنا الملئة كے اوائل میں ابن سعود سخنت بھار ہوگئیا۔ بہانتاک کہ اسکی موت کی افواہ مشہور موگئی اسکانیتجدید شواکدایک تواس کا ذاتی افتدار قبائل بر کم ہوگیا۔ دوسے اندرُون عرب کے بدوؤں یں شورش اور سچان بڑھاگیا ہول سام<sup>19</sup> میں شمار کے بعض قبائل نے سنجدی رقب سرحیا ہے - ابن سعودان شمّارلول کوبھی اپنی رئیت سمجھٹا تھا۔ اس لئے اس نے حکومت عواق کے مام ت احتجاج کیا بیکن دا درسی منهوئی اس مخمصہ میں شریف مسین بھی ادم کا اس نے بخویز پیش کی کهمسٹلیشمآر کابہترین علی بہہے کہ ابن سعود جبل انشمآر کے علاقوں کو خالی کر دیے نظام ہے ک شجویز نامعقول تقی اور *ترسیعی* نیسین کے نقدان تد تبر کی نما با*ل م*ثال ِ فاننے کیلئے مفتوحہ ملا فوں ک

چھوٹر دیناآسان نہیں ہوتا۔ وہا بیول کواس نامعفولیت سے اور بھی استعال پیدا ہوا۔ استسم کے مالات کو دکیھکر عراق کے ہائی کمشنر سرپرسی کاکس نے سلطان مجدا درشاہ عراق ام نیصل کی باہمی ملافات کی *نبخورز کی بیکن فریقین ملافات کے بارہے ہیں سنتعد منتص*ے چندماہ بعد *توجم خو*ار ں پیما یک کانفرنس کی تجویز ہوئی .اس د فعہ مخبدا ورعرا ن کے علادہ حجازا ورثسرنی بردن کوبھی مب دعوکرنا ود نها ، ارد مبرکو کویت میں کا نفرنس ہوئی ۔ خلیج فارس کا بڑش ریذ بڈنٹ صدر مقررموا یسلطان ابن سعود خود سَرَايا بلکهابینے ایک نمائیندہ کوبھیجا۔اس طرح پرامیفریصل نے بھی اپنی سجائے ایک نمائیندہ کو بھیجد یا شریف بحسین نے کہا کہ جب تک ابن سعود خرآما ورجا اس سے دست بر دار نہ ہوگا ۔ وُہ کانفنس بین تمرکت مذکر ریا - آخر کارتشریف حسین نے اپنے بیٹے زید کے بھیجنے پرآ مادگی کا اظہار کیا۔ سیکن آسے نمائیندگی کے اختیارات عطانہ کئے امیر عبداللہ اس بارے میں اپنے باپ کی متنابعت کرنا جا ہتا تھا۔ ں کیں انگریزی مشورہ کے سامنے خود *مسری کی جراًت کہاں سے* لاٹا مجبُوراً عمان سے ایک وفد *کھیج*دیا۔ كانفرنس باوجروكوسشش كے كامباب مربوسكى وو وفعداس كے اجلاس برفاست كئے گئے بهلی دفعه ۲۷ دسمبر ۱<u>۹۳۳ نیم</u> ور دوسری مرتبه ۲ مرجنوری ۱۹۲۵ نیکوعرات اور نجد کے نمایمندول میں أخيتزك اختلافات فالممرب عراتى حجازك معاملات كانصفيه يمبى عاسهته تضف بيكن حجاز كاكوني نائبذه موجود من تفا بنجد بول نے منرحدات کے مسائل کے تصفیہ کیلئے مشترکہ عدالت کے قبیام سے انکارکردیا وادئي سرحان كيمتنعلق بردني نمائيندول كالتجديول سية تفاق رائے مذہبو سكا۔ عام طور برتو قع بهي هتي . كه كانفرنس لامحاله نا كام رسكي ليكن پورهم قطعي نا كامي كا باعث بير ہڑا۔ کی فیصل الدونش نے مہ<sub>ا م</sub>ارچ *سے اللہ ک*ونبیام طیرکے دومبزار نوجوانوں کوسائفہ لیکڑا تی کے ىرەدى علاقوں بردھا واكرديا. بەمھمامگھركے مقام برنتيار ہو ئى تىنى جوكەمعا بدە قىمترە كے مطابق رزمین ہے آئین میں دا قعہہے۔ اس دھا ہے میں عرافی رعیت کی ۱۸۹ جانوں کا نقصان ہوا۔ اور ا خوان نے ۱۲۹۰۰ ہزار بھیٹریں اور نبین ہزارسات سوگدھے واقبوں سے جین لئے عراق میرغم وفقہ كى لېرائىقى اورابن سعود كواس حركت كيك وُمّه وارتفيرايا-اس اشتعال انگیز حرکت کے بعد عراقی اور خدی مائیندوں میں گفت وشنب کے تعلقا جمعت يَّكُ جِينَا سَجِيهِ إِيرِيلِ ١٩٣٧ مِيْ كُو كَانْفِرنس خَتْم كُرُو كُيْمَى .

فیصل الدربیش نے تنبیہ دسرزنش کی کچھیرواہ نہ کی۔ادراہ مٹی سے ۱۹۲۳ کی کوایک دصاواا درکر دیا۔ تینوں ریاستوں کے نماین دسے منتشر ہوگئے بسکن اپنے مخالفین کے خلاف معاندان وبذبات لیکر گئے۔ اس طرح یرمصالحت دمفاہمت کی راہیں بند ہوگئیں۔

اس وفت ننرلین صین کوچوگرانقدر وظیفه انگریز ویتے تھے۔ وہ بندکر دیا گیا جب اس کواستخکم استخکم عینت سے دہ بندکر دیا گیا جب اس کواستخکم عینت کیلئے براہ راست انگریزی معاونت کی کوئی ائمید ندر ہی ۔ نوایک جیب وغریب چال چلا اس طف چیس ترکوں نے اپنے بال سے خلافت کومو فوف کر دیا تھا نئمرلین صیب نے چالی کے خلیفتہ المسامین بنکرا مسلمانوں میں روحا فی افت کا رہیدا کر ہے ۔ بیسب سے بڑی حماقت تھی جواس سے سرزو ہوئی کیونکر جازی میں انگریزوں کا جو ممل وخل اسکی وساطت سے بڑوا تھا۔ اس کی وجہ سے سلمان اس سے بیجد نا راض میں انگریزوں کا جو مل اور اسکی کسی میں انگریزوں کا جو مانی یا وزیادی جینئیت کو سلیم کرنے کیلئے تیار مذیقے۔

با است وسوم

نجدى معاشرت اورطرز عكومت

یورپ کے طوم وفنون کی ترویج اور تخربی تمدن کواتزگیوجہ سے شرقی ممالک کی معاشرت ہہت کچھ بدل گئی ہے ۔اکٹر مغربی چیزوں کا رواج ہوگئیا ہے جو کہ ایک صدی پہلے ہوگئی ہے ۔اکٹر مغربی چیزوں کا رواج ہوگئیا ہے جو کہ ایک صدی پہلے ہوگئی کھی ماگئیں تھیں بیکن کی موجودہ مجد کے باشندوں کی طرز معیشت تقریبًا وہی ہے ۔جو کہ صدیوں پیشنتر تھی ۔ سخور کے بعض حصے زرخیزاور قابل زراعت ہیں بیکن ملک کا بیشتر صقہ ہے آب وگیاہ ہے۔ سینکا وں کوس نگ درخت گھاس بیانی اورجا ندار مخلوق نظر نہیں آتی ،البتہ کہی کہی اونٹوں کے سینکا وں کوس نگ درخت گھاس بیانی اورجا ندار مخلوق نظر نہیں آتی ،البتہ کہی کہی اونٹوں کے رائے تا فاضے جاتے ہوئی درخت کی موٹر بھی نظر آجاتی ہے ۔پہلے اس ملک کے رائے نہائیت فطر ناک نے بی بی اس کی بغیر کسی مسافر کا جان ومال محفوظ ند مختا ۔ گراب ہا مکل امن امان سے سنجدی ایمی نگر ایسا میں اس لئے نقل دحرکت اور باربرواری کا عام وزریعہ اونے شاف

مے شہروں میں توضرُورت کی اشیاء دستیاب ہوجاتی ہیں بیکو ، صحا کی ز صحاقي لوگوں كى گذران ا ذفات كا ذربعگيهوں ا در قلنے كى زراعت شخلستان اوراُ و بهجى بنتاہے اورصحا في مسافروں يعض تفامات رنمك بعض لوگ صحرائی شکاربرزندگی بسسر کرتے ہیں شہری آبادی کا ذریعی معاش زیادہ تر برطري بزئ تخارتي كومشيال سخدمس مفقودبس شهرون ميں بعض لوگ اُو ني كبيرا ف وفيرقسم كى قديم وسنكاريان اوسنعتين مي كرن بير. بدوًاب تك ابني فطري سادگي پر فاقم بين نامهم أن كے اقوال اور در كات وسكنات ان كي خ لی ز مانت کایندریتے ہیں بنجدی بتروستاروں کی رہنمائی میںصحرا کی عظیم مسافتیں فت پرسے آدمیول کی باتول کی آداز بھی سے لیتے ہیں ان ے جھراکی باک زندگی نے اُن کے قوی ذکی انحس اورمضبوط کروٹے ہیں۔ یہ بول گوئی سے پرمیز کرتے ہیں۔ ہندوستا نیول کی طرح سے بسیار گو ٹی میں وقت ضائع نہیا ینہی اے لطفیہ متحبت کاصرُوری حصتہ سیجھتے ہیں بوّرے نبیدس کوئی شخص خالص ری لباس کے سواکو ٹی لباس نہیں پینتا۔ واڑھی رکھناضر ڈری ہے بنجدی سب کے س ىلمان مسافر كىيىغ بھى ضرورى ہے كەاگراس ملك بيرىسىياحت كرناجا ہى تومفرہ درازی کی داڑھی رکھے۔ وریہ باشندسے نفریننا ورخفارین کی نگاہ<u>ے ویکھنتے</u> ہیں۔ مے غریب ہونے کے با و تو ریٹے مہمان نواز ہونے ہیں۔ مہمان کی غد ن*عاطرفرض سمجفت*ے ہیں. دلجوٹی و دلدہبی کاکوٹی ممکن طریقہ فروگذاشت نہیں کرتے. بیلوگ خُور يهين كونى شخص بمجى كمزورا وربهبت وبلانظرنهبين آنا اس بیں کو ٹی سینتال نہیں ۔ ریاض کے سواڈا کٹر بھی نہیں ، مل جانے ہیں بیکن و وائیس بہت وقت ہے دستنیاب ہوتی ہیں ج بول کو د دانمول کی صرورت بھی نہیں ۔ باشنہ سے طبیعی ا در س لى گرم خشك آب وبهواا وريرمشقن زندگي نيځانېين مضبّوط اورتوا نا بنا د با في كي تشمكش استفدر سخت بي كر صعيف المبتنه آومي البيني وقت مسيد بيشتر بي مرج أياب

و با بی تخریب اور ملطان این سعود کی موجُوده تزبیت نے اہل نجد کونها نیت دیا نتداراور پرمیزگار بنادیا ہے۔ ان بیس دینی دوُح اجھی طرح سے مدائیت کرگئی ہے۔ وُہ ہجیشہ ذکر الہٰی میں شغول رہتے ہیں اُن کی گفتگو کا اصلی موضّوع عربول کی شجاعت سخاوت اور دینی فضائل ومکار مہے۔ بہلوگ شعر و شاعری کوزیادہ لیب ندنہیں کرتے والانکی بی فی شعر صحرا ہی کی پیدا وار ہے۔ اہل نجد سیاسیا ہے مغربی اور مرقر بہم فہوم کونہیں شجھتے سیاسی اختلافات سے بھی گریز کرتے ہیں بموجودہ نجدی سمجھتے ہیں۔ کہ مکومت فداکی ہے۔ اور مجھر عبد العزیز ابن سعود کی خود ہر معاطم ہیں رائے زنی کرنا منا سب نہیں

مخدکے بڑے بڑے شہروں میں تہذیب و ترقدن کے تمام آثاد موجو و ہیں۔ بکٹرت بلنوائیں موجو وہیں عگرت بلنوائیں موجو وہیں عگرست قدیم طرزی ہیں شہروں کے گرو طبعہ انشان نصیل ہوتی ہے مشرقی وضع کے پھاٹک مگرہوئے ہوئے ہیں۔ بعض شہروں میں وینی مدرسے بھی موجودیں عگران کی جندیت قدیم سجدی متبول سے زیادہ نہیں۔ ان میں بیتوں کو ضرورت بعر العمال میں بیتوں کو ضرورت بعر العمال میں بیتوں کو ضرورت بعر العمال میں بیتوں کو ضرورت بعر الحدادی وقت صرف نہیں کرتے ہیں۔ باقی ضرورت بھر تعلیم حاصل کر کے دنیاوی کار وبار میں لگ جاتے ہیں۔ گرانی احتمام کی روسے صرف بہیں کہ عام کوگ بیتا زیادہ کار وبار میں لگ۔ بیت بیت بھوڑھے ہیں۔ گرقرانی احتمام کی روسے صرف بہیں کہ عام کوگ علیم کی اس میں تعمال کریں۔ بیکا فی ہے۔ کہ ایک ختی جاعت ان میں شخول رہیے۔ البتہ بریدہ تجدیں ایک شہر دینیہ کی مسلم بھی سبتاً بلندہے سلمان ابن معود کے عہد مکوئرت میں بہاں کے اکٹر تعلیم یافتہ متناز عہدوں برسرفراز ہیں۔

کے عہد مکوئرت میں بہاں کے اکٹر تعلیم یافتہ متناز عہدوں برسرفراز ہیں۔

خدکی سجدین زمینت و آرائیش اسے فالی ہوتی ہیں . فرش بھی نہیں ہوتا ۔ گذبہ بھی نہیں ۔ بعض ا سجدوں میں چھت کے نہیں ہوتی مسجدوں میں روشنی بھی زیا دہ نہیں کیجاتی ۔ ایک دوشمعول سے کام لیا جاتا ہے جُبعہ کی نماز اُصول شریعت کے مطابق ایک آبادی میں ایک ہی مقام پر ہوتی ہے ۔ خطبہ سننے کا اہتمام اس فدرشد میدہے ۔ کے بعض لوگ قشیج ہی ہے آگر مربر کے سامنے میٹے حیاتے ہیں ۔ سلطان این سعود کے نئے قواعد کی رُوسے نہاز فجر کے بعدر در طبیع کومؤڈن نمازیوں کی عاصری لینٹا سے ۔ پہلے دن کی بلاعذ زنر عی فیروا ضری پر ٹویی چھین لیجاتی ہے ، دو مسرے دن کی فیروان ری پر

فضط کرارا ما تاہے اگر میزیسرے دل کی فیرواضری ہی ہو۔ توسمانی سزاویجاتی ہے۔ سخداوں کے مکانات میں میں ترنمین و آرائیش نہیں ہوتی تقدیم عربی منو نے اور ساوی وضع کے مكان بناتے ہیں بھجُور کے تنے کی جیت ڈالتے ہیں جگر کی قلّت كيوجہ سے عمارت كوتين منز لرجها زمنزله بنالیتے ہیں۔ اور لکوای کے پلوں کے ذریعہ سے عمار توں کو باہمد گریموست کر لیتے ہیں تصویری بنا نا بعیت اسلامینین منوع ہے بنجدی فولو کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ شاہی قصر کے سوا درو دوار رنقش و نگار سی نبس کرتے منتمول لوگ لکومی ریسا دہ ساکام کروالیتے ہیں۔ بعض لوگ دبوارول ہی ڈیڈو کا کام بھی بنواتے ہیں میزکرسی سنعال نہیں کرتے جاریا نئی پرنہیں سوتے البنته فرش کا بہرت اہما*م ہو* میرآ دی بینی قالین ہنتھال کرتے ہیں۔ عام آ دمی اُونٹ کے بال اوراُون کے کمبل کافرش کرتے ہیں قديم وإبى فهوه كوناجا فز قرار ديني من يكن اب قهوه كاعام استعمال ببونا ہے مهمان كى آمدير كئى كئى و تے ہیں اس دوران میں بخوردانیاں مجرائی جاتی ہیں جہیں مشک وعنبروعود وغیرہ سلگتاہے. ابل خیر تربیت اسلامبہ کے احکام کے مطابق مسکرات کو قطعًا حرام جانتے ہیں بورے تخدمبر تشخص مع پر شاب بہیں بیتا نہ کو ٹی شخص افیون وغیرہ دیگرنشہ وراشیاواسنعمال کرتاہے جُقّہ او بنوع ہے۔البند بریدہ کے منتمدن شہر کے بن لوگ خفیہ طور پر گرط پنتے ہیں سخد کیاشنا ر پیغی کونا جائز سمجھتے ہیں ۔ا سلٹے گانے بجانے کے ساز والات سارے ملک میں کہیں دیکھنے ہما ت احکام شرلیدن جرائیم کی بیخ کئنی کیلامج بهترین فانون بین بنجد میں جُرم کا از کاب بهبت کسے بیٹی ، نے لوگوں کو ظوام ترسر بعیت کا سخت یا بند کر دیاہے کوئی نہیں جو کھلم کھلا خلاف ورزی کی جرات كرسكے يہي وجہ ہے كما بل نجر ميں ايساسكون و ذفار پايا جا تاہے جواس وقت ونيا كى كسى ىلمان قوم مىنىيى. سنجدلول کومال دودلت سے محتبت نہیں ہوتی قیمتی چیزیا تھا آجائے۔ توقد زنہیں کرتے۔ رویب میتسر ور زجع نہیں کرتے بعمولی سے معمولی چیزیں جلد حلدایک یا نفدے دوسرے مانفدیس علی جانی ہیں اسی تسم کی خرید وفرد خوت پرآ ہا دی کے ایک حصتہ کی گذران ہوتی ہے۔ بیالوگ معمولی می چیزیں اور منفرق اسباب بازارول میں لئے بھرتے ہیں یسکن شور ومُل نہیں کرتے بلکہ دوڑتے چلے

نے ہیں جسکوضرُورت ہوتی ہے کوئی چیز لے لیننا ہے بنجدی خرید وفروخت میں بڑھے دیا نتلا

تے ہیں خرید وفروخت میں مجاکڑا نہیں کرتے بہت متانت اور و قارسے گفتاگو کرتے ہیں خرید بیانی کرنایا اُسے دھوکہ رینا ہجاری گناہ سمجھے ہیں۔ رنجد کے صحاوٰل میں شُمترمُرغ مبران اورگور خرکا شکار بکنرت ہو بُود ہے شِنترمُرغ کا گا ت بین کھتے ہوئٹی می بڑی وعولوں میں برگوشت حارور موجو رموناہے سنجد کے لوگ ٹڈی کھاتے اسكي مركيلية دعائيس مانگته بس أسه بهت مُسارك سمحقته بس. بدلوگر بادی کی اصل غذا جُو بیاول گیہُوں اور کھجُورہے۔ بیا دل عام طور برمبند وستان سے جا تاہے ؟ تؤ سخد میں لیعف بعض مقامات پر سیدا ہوتے ہیں بیکن وہاں کی گیمئوں گھٹسافسمہ کی ہوتی ہے میرغاد کا تے ہیں بنجد میں سبزیاں اور کھل عام طور رہنہیں ہو ہیں جُپُری کا نظے کے استعمال کوممنوع سمجھتے ہیں جبحہ کا استعمال بھی مستحس نہیں سمجھتے رہنی بلدی ضرور ملاتے ہیں ۔اور ہوی مقدار میں۔ دُود صالن کے پیمال بہت افرا طب م ہے کھاتے ہیں کجی بیا دسرگزنہیں ن سے قدیم عربوں کی طرح مشہور تاریخی واقعات سے حساب کرتے ہیں مثلاً قلال واقع سنجد کی زبان مصرا درشام کی زبانوں سے بہرن کے مختلف ہے۔ان کاعود بی لہجہ دوسر پیلکو مایاں اختلات رکھناہے۔ اننا ضرورہے کہ نجد کی عربی اجنبی الفاظے ابھی تک مخلوط نہیں ہو گی ۔ نجد اول کی اُس نسل کاجسکی نز ہیت خود مو تووہ سلطان نے کی ہے۔ اور جنہیں اخوان پاوکرتے ہیں تیختذا بمان ہے کہ آدمی صرف ا<u>سلٹے ب</u>داکسا گیاہے کہ التہ ک<sup>ی ع</sup> یین کی پابندی میں سرگرم رہے ہرآدمی کی تسمت پہلے سے منفذر ہو تکی ہے بوت کا جو وقت ہیں تقدیم د تا خیر ہرگز نہیں ہوسکتنی لہنداائنہیں جانے۔ کومون سے بالکل لیخوف مالے کی رضاا ورخوشنودی نلاش کریں بیرآ دمی کواس کے مل کی جزا ومنرا ملیگی لی کا تُواب حاصل ہوگا۔ بدی برعنداب ملبکا بہی باعث ہے کہ وُہ بنسم کے گنا ہوں اور جر مول ۔

احتراز دا جنناب كرتيين.

جنگ کورہ عظیم ترین عبادت سمجھتے ہیں۔ دینِ اللی کے شمن کا تش پہترین تواب خیال کرتے ہیں۔ دین کی راہ میں خوزقتل ہو بیانا شہادت نصور کرتے ہیں۔ ان کا اہمان اس قدر پنجنہ ہے کہ بڑے ہی شوق سے جنگ پرجاتے ہیں شرخص اپنا کفن سماتھ بیجا تاہے۔ بہت ہے پر واہی سے اپنے تنبیس موت کے حوالم کر ویتے ہیں جب اُن کاکو ٹی سائنی دوا ٹی میں ماراجا تاہے۔ تو وُہ بیک زبان اظمہار صسرت کرتے ہیں کہ اُن کا دوست فَداکی راہ میں بعقت لے کہا۔

دُوگولیوں کی باطر کورسے الجنت کہتے ہیں بہت شوق ورغبت سے سینے تانے وشمن پرٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہیں۔ رُہ اس موت کوموت نہیں زندگی خیال کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کی پیٹے میر گولی لگتی ہے۔ آنو وہ بُرّو ل خیال کرتے اور سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں بمبدان سے بھاگنا اُن کے خیال میں ایسا ننگ ہے۔ کہ وُہ سیٹے خص کو دِنن ٹک نہیں کہتے۔ اُنکی تابت قدی اور بسالت صدے بڑھی ہوئی ہے۔ لوگ اُسکے نام ہی سے ڈرجاتے ہیں۔ ان کار عب کملک پر سجھا ٹیکا ہے۔

یدلوگ مندت نبوی کے آتباع میں بہت ہی شخت میں اینے مقتولوں اور مُرووں کا اتم نہیں کہتے قبروں پرگذیدادر عارتیں نہیں بناتے اُن کا راسنے عقیدہ بیت کے مبرطرح موت کے بعد آرمی کی ذہب کی وُنیاوی زندگی ختم ہموجاتی ہے۔ اسی طرح اس کاعمل تھی منقطع ہوجا تاہے۔ وُ وَفیال کرتے ہیں کہ مُرووک ہماری ظاہری تعظیم و تحریم کی ضرورت نہیں۔ وُہ ہم ہے ہے نباز ہوگئے ہیں ہمیں اُن کیلئے وُمائے معقدت کر فی جائے اور س ۔

جبی کے کومت قدیم دختے کی ہے۔ وہاں کومت علی دائیگر کا کوئی تعبوں ٹیزنسٹم نہیں ہے۔ نگلس کومت ہے۔ ما وزارت ہے۔ پُوری عکومت فریم دختے کے مام دائت ہے۔ اوراُسکا فالوُن کناٹ ٹیٹنٹ ہے ایکن ٹیکن ٹیکن جس کہ تی ہم کی بنظمی پریا ہوجائے ۔ آمد وخرج کے تمام حسابات مرتب کوتے ہیں۔ نُورسلطان اُنٹی نگرا تی کرنا ہے۔ ناہر وخرج کے تمام ہوگنا، مجاز میں پرطریق حکومت کوری دیکن نجد کی حکومت بدستار سابات قدیم انداز کی رہی۔ سلطان نے وہاں وفتری حکومت کروی دیکن نجد کی حکومت بدستار سابات قدیم انداز کی رہی۔ سنجد کی حکومت کے حک اُن قضاف رکوا فاک نام ہے وصول کئے جاتے ہیں۔ ذکوا قال مقدار شریع میں اور کا سکے۔ ا میان کی برادی شریعین کی برادی

ہے حکایس نے لینے آقایاں نعمت بینی ترکوں کیفلان بغادت کی انگریز اسے دو را که رونگر با مروار ذخیبفه و سب رہے تھے . اورفر دری <del>۱۹۱۹ تا ت</del>ک برا بر دیشے نسبے بعدازاں اس گرانقدر رقم ¿ ربینی اورفروری سام ایس نوسها بانه وطبیفه بالسکل منا بوگها اس خفیف کے زمانی س ے حکومت کی طرف سے نقریباً بارہ لا کھ پونڈ موٹ تول ہوئے۔ نا ظرین کو علوم ہے کہ اُسی زمانے ہیں عبدالعزیز ابن ۔ ووکومبی پانچہزار لونڈ ماہوار کا وظیفہ اتگریزوں کی طرنسے طنتا نتھا۔ فرق اتنا مخھا۔ کہ تُسرلیپ جسین کے لئے رِيزي احكام كي بجاآ دري لازمي تفي بيكن ابن سعود كولبعض كا م ندكه ننے كى ہوائيت لمي تفي. ايكه وُه بِدائنت بِيفَى كُما بِن رَنْبِيد كِيما تصوير بينه سلسلة حناك وجدل بندنه بهو-ا دربعد ميں يرتقي كه ابن معلود خ ر باستول بعنی کومیت بهرین جهازا ورشرت برون و فیرو برجوا نگریزول کی خلق مانیت پیر تغییل بلاواسطها طرصله بذكري - ابن سعود كاما بان وظبيفه ما الأراب شرع بوكرماريج الماهاع بك مباري ربا -شريعية حبيبن كافطيفه بتدبونا تضا كراسكي وجابهت ا درو قار بيركهي و في شريع بوكشي السكي اپني لماّ ع شخصیت بھی نمایاں موکر بدنامی کا باعث ہوئے کئے تھی جنگ کے زمانے میں دُہ شختاے فسائل میں زر نا خفا تقسیم زر کا برط لفندوب کا فدم رواج ب اورات نایسند بدگی کی نگاه سینهبر نی کھا طبنيك وحبر سنختص بنوار توحرب ا درعتيب دخيره شهور قبائل كي اطاعت مين بھی فرق آگیا ان فعبائل کی شورش نے این سعود کیسے تسخیر کمر کا کام بہت ہیں کردیا ججازر حملہ کہنے کہ بت سے وہوبات تھے جوابیٹا سپنے موقعہ پر بیان ہونگے

رب بندر المارسين المناه المربعة والمسلط كوكيس كم يسليم نهيس كميا تضاف هدوه الأسكى اس مدين المسيح بسيس سلطنت عثمانيه كم يعض حصص كي متعلق عماره كالمعدم معهم كالمصول وضع كميا كميا تصارات كا

*عاص طور رافتلات تھا کرنیل لارنس ۱۹۴ میس جدہ کے متقام پراس کے ساتھ ترتیب معاہدہ کی خو* ہے سیاسی گفت وشند پر کڑنیکا تھا تھر بھیے جسین کہتا تھا کہ شام اور فلسطین کی کا ل آزادی کا انگریز حتمی رعدہ کرنچکے ہیں۔ کرنل لارنس کی نزیام کوششیں راٹیگا گئیں ٹزیریف کا نمائیندہ ناجی الاصل س<del>تا 19</del> لمان میں گفت وشندا کرناریا نیکر فلسطین کے پارے میں مفاہمت نہ ہوسکی بشریف جسپہ جب نجانیندول کی وساطت ہے عاملات ملے نگرسکا نوائس نے براہ راست نصفیہ کرنا جا یا اس غرض کیلئے ۋەجنورى كىلانلەر ئېيىن نىرق برون كے دامالسلطنىن عمّان كوگىيا .ا<u>سكە</u>صاحىيزادە كلال امېي*رىب ا*لىلىد كو ببرونى ونبيا كے سیاسی معاملات سے بٹراشنعت بخصا ۔ اُستے قبیل از وقت بمعلوم نشا که ترک فیام نمالافت کو ا پنے منافع کے خلاف سمجھتے ہیں اس کا پیخیال صحیح ثابت بڑا کیو کا <u>مصطفح ک</u>مال یا شانے مرارچ سمال كوهلافت كوموقوت كرديا عبدالله سنه خربال كهباكه نشريفي خاندان كحافت لاركيه بإصابنه كبيلة مناسب مجتع ہے ،اگرانگریز شریعین کے مطالبات ،کولورانہیں کرسکتے تو منسبی ،عالم ہاسلام ہیں اگرا نُر ورسُّوخ پیدا کر لیا جائے تولامحالہ انگریز ول کوما ننا پڑلیگا شریعین جسین میں بنظا ہرتمام کوازمات موجو و تنصے ۔ وُہ بقیدیاً قراشیس تندندا ورسلم الثبون سيرخفا منفامات مفدّسه كاخادم تصاء ورتيازكا باوشياه بمح يينآ ان تمام مورکے متعلق امیرو بالشدنے بروسگانڈا نشروع کردیا جسین پہلے ہی خلافت حاصل کرنے برتلا مِبُوا نَصْابِشْرْقِ بِرِون كِي إِيك خانه سازا بَضِن كِي دعوت برِضاية فنه المسلمين <u>بننته كسلمة</u> بطبيّب خاطر راضى چناسنچە ۵ مارچ س<u>ىم 19</u>17 كوام يومبداللەركى رياست كے ايک گاۇل شفع مىرىمسىين واقعى خلىيفەين اورعام اعلان كرديا يشرق يرون نوائسك بيشع عبدالشرك انتيارمين بي تقاعراق يرتهي امفيصاليلا إن تقا بيكن شام او فلسطين نے بھي اس دا قعد كو دليسي كى نگاہ ہے ويكھا۔ مگر ہا تى اس بين كسى كوفسيال تكسلهمي پيدا ندمخوا-آ وا خرمارج مين شريعيف مسبين عمآن مصح مكم معظم آبيا برج ك ب نف يوآخري ج عقا جوشراب مسين كالصيب من وا-شربعي خسين فلافت كى خصُّوسى دُمَّة وارى كے متعلق اطمینان محسُّوس كرر ما عضا بگرومبدالعز ابن معود كوشرىيف كى اس كاروا فى من بيحدر نج برًا - دُو كھى اس بايستەيں اپنى كيميرۇشە دارى سمجمعنا عقا ائس نے حتنی ارا دہ کرلیا کہ کیونگز شراعت سین کے غرور و ٹوولیاندی کی انتہا ہوگئی ہے ۔ا سکتے اب اُسے سے ملک بدر کرد: یا صروری ہے م<sup>191</sup> مارک موسم رہاریں ایسے مالات بیدا ہو گئے تھے کہ ابن مع

شریعینجُسین کے خلیفتا اسلمین بن جانے کے کچُددن کم درّ نہینے بعدا بن سعودنے ایک عام اعلان شائع کیا جس بن شریعے بُسین کے دعا وی کادل کھول کرٹمسخراً گڑا یا۔اورلکھا کرخفیقی عرب

مم خدى ين-

ا کے بعدائی نے برائی فیر بیان میں فرہی علماا دوسکری اکابرین کا ایک عظیم اجتماع کیا فیصلطلب امریہ تفا کر کو بودہ حالات بین شریعت صبین کے بارے بین گیا کیا باٹے۔ این سعود کے والدع برائر علی کی انفرنس کے صدر تھے جے کی تکالیف اور دو تینی فاص طور پرزیخور تھیں۔ افوان فروہ کرتا جا ہے تھے اور کرتما بات تھے مانفون کردگا ۔ تو ای فروہ کی اور کرتما ہے تھے مانفون کردگا ۔ تو ہی کہ دیگا ۔ این سعود کی بیافی نسرور جا کہنگے ۔ اور کرتما کی سوا میں ہوئے ۔ ابن سعود کی بیافی نسرور جا کہنگے ۔ اور کرتما کی سوا تھی کہ کہنے کے کہنے فیر برخی ہیں۔ وہ تو ب جا نتا تھا کہ اگرا خوان نے جے کے موقعہ پر مجا زیر حملہ کردیا ۔ تو اللہ اسلام میں و با بیوں کی سخت بدنا می ہوگی ۔ اور حالات اسیسے ہی نا قابل برواشت ہو جا نہیئے جیسا کہ کہ کہ کہنے میں و با بیوں کی سخت بدنا می ہوگی ۔ اور حالات اسیسے ہی نا قابل برواشت ہو جا نہیئے جیسا انکار کہا ۔ اور کہا کہ اور کہنا کہنا ہے سلمانوں کے میڈیست سے جاز کو فتح کہنا جا کہنا ہے کہنا کے سلمانوں کے میڈیست سے جاز کو فتح کہنا جا کہنا ہوگیا ۔ تو یک میں سامانوں کے میں میں سامانوں کے میں اور تدر پر بینی تھا جب بیرونی و نیا کے سلمانوں کو میلطان کے فیالات کا علم ہوگیا ۔ تو یک میں سامانوں کو میں است اور تدر پر بینی تھا جب بیرونی و نیا کے سلمانوں کو میلطان کے فیالات کا علم ہوگیا ۔ تو یک میں سامانوں کو میں است اور تدر پر بینی تھا جب بیرونی و نیا کے سلمانوں کو میلطان کے فیالات کا علم ہوگیا ۔ تو

ا مهری ایک گونه اطهینان محسّوس بڑا کوگ جانتے تھے کہ نشریعیت بین کے عہدمیں حاجیول کیلیے سلامتی ا ورامن نہیں ہے۔ اور می محظمہ کی آبادی کا چلن اسسلام کے اخلاق کے فلان ہے۔ ابن سعود نے آخر کا ر جب مجاز پر حملہ کیا تو اُنہی دوباتوں پر فعاص طور پر زور دیا ۔ اس طرح پر مجاز کی فتح میں دوفوائد صفہ مرتضا بک تو شریعیت سیمین اوران کے فائدان کا قلع جو مع منظور تھا۔ دوسرے فیر کوسلامی شعائر۔اور بدا فلاقی کی بیخ گئی مقصور تھی۔

موسم خزاں کے والی می مخدی جنگ کیلائی اربہ میک منفی ابن سود نے نہائیت حزم واحتیاط کے مما خذتیاریاں کی تغییں اسکی افراج خرما اورطراب کے متفامات پرجمع ہوتی تغییں جہاں سے کہ مجاز کے عین فلاب پرحملہ ہوسکتا تھا تیبن مختلف اطراب سے حملہ کرنے کی تجویز ہوئی تھی ایک نومرینہ متورہ کے شمال میں مجاز ربلوے پر-ایک تمشرت پردن کی طریف سے اور دوسری عراق کی جانب سے املادی فواج داوی سرحان اور علاقہ جوف میں موجود تھیں ان اطراب میں افواج جیجے کا مقصد بہ تھا کہ شریعی جسین کو مجاز کی مما

د بابول کیلئے اسفیصل اورامیر میدالتدکی متصلہ ریاستوں کے خلاف کاروا میال راستی آئیں اُسی سال کے اگست ہیں اخوان نے الوگھر کے عقام ہروا فراوژ طفق کے نمائل ہروصاف کئے اور وسم باور جنوری کے جہینوں میں مزید کلے کئے لیکن حنوری میں و ہا : بول کی کاروائی کا علم را ٹل آیڑ فورس کو موگیا اور ہوائی جہازوں نے و ہا :یول پرگولہ برسایا ، اور تعاقب کرتے و ورتک نکل آئے۔ و ہا بیوں کا بہت نقصان ہؤا۔

ال طرح برشرق برون میں جوائی جہازوں نے اخوان کے فلان سخت کاروائی کی۔ حجاز رملیوے کے زیزہ نامی اسٹیشن پر دہا بیوں کی نقل دحرکت بعض چر داہوں نے دیکھرلی تنی اُنہوں نے عمّان کواطلاع بھیج دی وہاں سے جلداز جلد کمک پہنچ گئی۔ دہا بی کشیر نقصان اُسطاکہ بیجیجے ہیئے۔ افوان جالیس دن کا طویل مفرکسٹے بعد شرق پر دن کے علاقے میں تکبج سورے ہی ہی گئے تھے بہت سے دفی ایسی بیلائی منہوئے نے کہ بیدیوں نے اگو تبدین کو تبدین ہوائی جہاز ہوں نے سوارکہا مقا بلدکر شکتے تھے بہت باہوئے اُدیوست آگ بہتی قطار نظر آئی تھی۔ تعاقب کہا کاف سے ایکر بون تک نعشوں کی ایک لمبنی قطار نظر آئی تھی۔

بکن عراق او ژمنرنی برون میں دما بیوں نے جوکشیر نقصانات برواشت کئے۔ اکلی نلا فی حجاز مربح وطاقنة وفيسله في ليف أين سلطان ابن بجادكي بواب شهورمام مو كالب . قبيادت بيل طا فتح کرنیا . طالُف کے فتح ہموجانے پرگویا مجاز کے دردازے وباہوں <u>کسلنے گئل گئے</u>۔ طالُف کی فتخ بطبط اسل ہوگئی۔ رہابیوںنے ۴ مراگست کو حجاز کی سرحدیار کی اور خوشگوار تزین مقام ہے اورو ہاں کے آمراموسم گرما بہبی بسرکرتے ہیں بہال شریف صبن کا بیٹاعلی، ل مآمد برامبر على فوج كا بيشة رحصة بريكه طالَّف كي يها الريون من مدّه كما تنفام برطالُّف سي شال ا مِین میل کے فاصلے برجلاگیا شہر کی آبا**ری ن**اتوفوج کو پیند کرتی تقی ۱ ورندی اُنہوں نے امہیل اس الشانبول في امن كاسفيد محين الديار اور في شمير وشهرك وروا زيم تے۔ و بابیول کواس فیمٹرنو قطع کامیا بی کی اُمید منتقی جب و با بی شہریں واخل ئے۔ توہراول کا فسیر خرما کا بنیخ خااہ بن لو کی نضا جملہ آوروں کی جاعدت میں ایک گولی اُن فا تنبی فلطح أَنَّى اس يرحملها ورول كالحيظ وفضب بعرك أصفا اورشهري آبادي كافتش عام شروع موكبا عورتين انهد تنیغ کروٹے گئے شہرکوٹ لیاگیا۔ رات کے اندھیرے میں بھی پیکشت وکون جاری رہا ایسا ملوم ہوتا تھا کہ ایک پُوری صدی گذر بانے پرتھی وہا ہوں کی قساوت وہربرتیت بیستورسابق موجود دوسرے دن دوبہر کے بعد فیط فیط کے اخوال کاسروا را در فلبیا غیبیہ کا شیخ سلطان ابن بجاد بہنچا. آلو ، دخون تقما منقتولین کی نعدا رکشیرتنی مگر تو زمین کاخیال ہے کیٹریفی پروینگیٹا ہے نے میں ا يبين بهن فلوكميا بيمسشرجان فلبي صاحب طائعت كحي كشتكان كي نعطاؤ بين سوبتا نتيبن ظا ئے کہ ولٹاک اور سنفاکی کے افلسارے اشنے نہتے شہر لوں کی موت کی نعداد سے کھرنہیں ۔ وہا ہی حک ئىما نىزائى مراحل مى پەھادىنە فاجعەنمائىت نىسوسناكسەپ بىكىن ئاظرىن كويادرسىيى ك ځوفال کی نسامترُوته داری ځالدابن لوځی اورا <u>سکے</u> ساتفیبول پریه عبدِالعزیزا بن سعودامی س بری الذَّمه ہے جب ابن عود کواس وا تعدی اطلاع ملی تواس نے تبیام اس کی<u>بلٹ</u>ے سفنٹ ناکبید ک احکام جاری کٹے مکم ٹروا کہ کا معظمہ کے قرب جواری سرگز سرگز فوز رزی ناہونے یا گئے . طا نعث کے . ئىلى بەرسىطانى اخكاص كى مىنا بعدىن بخولى كىگىشى ،اخوان كوابن سىمورىكى شامب كى فكرلاچى تقى -دۇ<del>ر</del>

عجازیوں کی طرنت سے کوئی قابل فکرمزاحمت بھی نہیں ہوئی۔امیرطی نے حدّہ کے متعام پر بڑولی کے معالم مجھنہ تنا بلدکیا بیکن متناومت کی طاقت مذر کیصکر مُلَمِعظمہ کو کیماگ گیا۔

شراهی بسین کے ظلم وستم رانی کیوجہ سے چند ڈوشامدی حاشیہ برواروں کے علاوہ مجاز میں کوئی شخص اسکی دست برداری پررنجیدہ نہ ہڑا اس کے انگریز حلیف انو مجلا کیا پرواہ کرتے بیریُونی دُنیا ہیں ہی اسکی تباہی پرکوئی ہمدردی پیدانہ ہوئی اور بیرص و ہوا کا بندہ اور ہم کیر ٹروامشات کا پیندہ فیدا کی اس ویعے ڈیا میں کیروننہاا درہے یارومدوگار روگیا۔

مَدْ مُرْسَما ورقبِه مست باریا را نگریزی مداخلت کیلئے درخواستیں ہوئیں لیکن انگریز سے س نہ ہوئے بلکهائٹا بیا ناران کر دیا کہ در درج علم انول کی جنگ ہیں وُہ فیرجانب دار رہیں گئے۔ دوسری حکومتو<sup>ں</sup> نے بھی اس مثنال کی تقلید کی۔

مشربین سیسن کے پاس بارہ نوٹر کاریں تھیں ان کے سوامجازیں ادر کوئی نوٹر دیتھی کیونکیٹر رہیت نے دوام کو موٹر فرید نے سن منع کہا ہموانھا۔ان موٹروں میں پارچات نااییں بستر سونے جاندی کے زاپورا سونے کی نیشیں غرنبیکہ تمام قیمتی غیر منعولہ جائیدا درکھی گئی۔ایک کاریس ٹسریفی ٹھاندان کے افراد بیٹھے غلائو کوسنے کردیاگیا۔اس طرح پرینزافلیٹ ہوں سے ہوتا ہوا جترہ کی طرب چااگیا۔الاسیان ٹیمبرٹر لیونے سین بی نفرت تر

كرتنهى تف اب نظرِ قارنت سيميى ويكفف لك يكن داستر روكنه باحملدكر نبكي برأت كسي كونه موتى .

جده پینچنے کے ایک ہفتہ بعد شریعیت سیس اپنے ذاتی وخاتی جہاز میں ببیٹھ کراہل وعیال سیست عقب ہن ابڑا فرص چلاگیا یا درسارا مال و دولت ساتھ لیتا گیا سفریس زر و مال کی نگہ راشت بحیث مرخو و کرتا رہا سے نے کی اندیشوں کے صند موق اکٹر گرناکرتا نتھا تا اول کو بار بار ہاتھ لگاکر دوکیتنا تھا کہ کہیں کھلے نہ رہ گئے ہول فسوس

انك حرامى سيربيداكى بوئى يدوولت بعى السيد وفت ميس كام نهائى.

امیرطی نے جو باب کی مگر شخت سلطنت پڑھکٹن ہڑا تھا ،چندر در میں دبکھدلیا کہ مکہ مکرمہ کی مدا نعست محال ہے ۱۵ ایکتوبرکوائس نے بھی شہرخالی کر دیا ، جُونہی کدرہ قشہرسے محلا ، فالد بن بوطی اپنے سیا ہیوں کیساتھ \*\*\*

شهرس داخل موگيا.

یہ واقعہ ہے کہ سلطان ابن سود کے احکام اس وقت المالیان کمہ کے کام آئے بہری قبل و غارت مر بڑا۔ طالعت کے کشت و ٹون کے سعلی اگریزوں نے زبروست احتجاج کہا تھا ، ورسطان ابن سود نے لاد کرایا ٹھا کہ بجاڑے نے متعلق بقینکاروائیاں اسکی واتی نگرانی کے ماسخون بوں چنا بخد شہریں امن وا مان کا اعلان کر دیا گیا، اورسلطان ابن بجاد شخ غط غط نے نہیں اصرار تھا کہ اگر کہ کے مشکون کی جائیں ہے امان فائم ہوجائے کے باوجود اخوان بچھر ہے ہوئے نے انہیں اصرار تھا کہ اگر کہ کے مشکون کی جائیں ہے جائیں آؤری جائیں لیکن متفارہ موارات ضرور ہم بروئے مقائیں گرد کے دوجود میں ٹھرک کا شائمہ با اجا آ اسے بچنا بخر حرم کے ڈون نمام مرتبط و شخائرہ تکی سندو ہا بیوں کے احتقاد کے مرجود ہیں ٹھرک کا شائمہ با اجا آ اسے بچنا بخر مرائی کہ بنوی وارد نے گئے اس کاروائی کا بیتجہ پرٹوا کہ تہا مع عالم کے سام میں فقہ واضطراب کی اہر منبش تو بھر پھران کے بیندوں اور تبذہ وسندانی کا بیتجہ پرٹوا کہ تہا مع عالم کے سام میں فقہ واضطراب کی اہر کر بھر ہی موجود نہ کو کہ اس کاروائی کا بیتجہ پرٹوا کہ تہا مع عالم کے سام میں فقہ واضول کو قرآن و سیاد کی اور بیوں سے بدا کو کہ اس کو کہ کہ اور اسے کا میں ہوئی کو کہ اس کو کہ اس کو کہ کہ کہ اس کو کہ کا میں ہوئی کو کہ کر اس میان کو کہ کا میں ہوئی کو کہ کو کہ اور اور نے کا م سے کام رکھا۔ سند سے مطابات شخصے تھے آئہوں نے مسلمانوں کے تم خوصہ کی گئریں واقع کو کہ اور اور نے کام سے کام رکھا۔ میں میں وسمبر کو این سود و جاجیوں کی طرح احزام با ندھے کہ کھرت میں واقع کو گؤرا اور مالات کی تحقیق توقیق توقیق کو تھیں۔ کی معلوم بڑا۔ کہ اسکے تاکبیدی احکام کی اب کی بارمثا لبعث کیگئی ہے۔ اوڑ کا ٹیٹ کی گٹجا گیش بہت کم ہے ابن سعود نے اپنے روتیہ سے آئنی بات کر بخو بی ثابت کرویا ہے کہ وُہ اپنے متنقذ بین سے منصر نٹ زیادہ روادارا دوٹر کرخ حصلہ ہے بلکہ زیادہ بوشیارا ور د ترزیجی ہے۔

کُنگریسی فاشخاندوا فلر کے بعد انوان ادوگرد کے علاقوں برجیس کے پیشتر ڈکرائیجکاہے کہ لوگ شریب فل کورت کوبند نذکرتے تھے مزاحمت کا تو کیا ذکرس نے بطبت خاطراطا عت تبول کر لی امیر علی اس قدت کی عکومت کوبند نذکر ہے تھا۔ وہ موت در بند مرتورہ اور عینورخ الیسے منقا مات تھے جنہول نے این سعود کی اجد ہیں بنا اگرین تھا۔ جد ہی تعالیوہ مرتورہ اور عینورخ الیسے منقا مات تھے جنہول نے این سعود کی اطاعت ابھی تک اختار نوائم مرکز اس العاعت ابھی تک اختیار نوائم مرکز اس العاعت ابھی تک اختیار نوائم مرکز اس العاعت کا براہ کروائل العاعت ابھی تاریخ الله العامت کا براہ کروائل العامت ابھی تعلیم کے دوران میں ترکول کے فلات دلائے کے نقط بھی اکٹر زندہ تھے ، اور شدیعے کی تا این مولی میں اور ترجیعاد یا گیا۔

ایس کے بیاسی دیا تھی بیا نوائی ہوئی جا دیمی جنگ کیلئے تو تھی میں اور تھا جسکری شاخکا مات کر سے گئے بار دور تجھاد یا گیا۔

تاریک کی کیر دیست نوائی افوائی جا دیمی جنگ کیلئے تو کہ بیٹ کے اس دو پہنیس تھا۔ اور شہری آباد ہی ال اس کی کیر دیست فائے کر رہی تھی جدیماکی شاخری کیا جا کہا ہے ۔ اس مور پہنیس تھا۔ اور شہری آباد ہی ال کی داور ترکیک کی داور ترکیک کے باس دو پہنیس تھا۔ اور شہری آباد ہی ال کی داور ترکیک کی داور ترکیک کے داور دین کیلئے ایک دور دیا کام دائیس کی کر دینے کا فیا۔ اس مور نے دورائی شہر کی داور ترکیک کی داور دینے کیلئے ایک دور دیا کام دائیس ہود کا ادادہ ترکیل کی دور ترکیل کی داور ترکیل کی داور ترکیل کی دور ترکیل کی دورائی کی داور ترکیل کی داور ترکیل کی داور ترکیل کی دورائیس کی داور ترکیل کی دورائیل کی داور ترکیل کی دورائیل کی دورائیل کی داورائیل کی داورائیل کی دورائیل کیا کیا کیا کیا کی دورائیل کی

وجنوري ١٩٢٥ مركوبده كالإقامده محاصره كرلياكيا.

اس دفت ابن تو دکومیده کی تسخیر سے بھی زیادہ فکراس بات کی تقی کرچ خیر بیت وعافیت سے گذر عبائے۔ دُہ فُوب جا نتا تفا کہ اگراسیال کے نہ ہُوا تو زصوت و نیا بھر کے مسلمان ماس سے برگشتہ فاطر ہو جا نہیں ا اوراینی اخلا نی مدوستے محروم کروینگے بلکی فیر حکومتوں کو بھی خالص مجازی معاملات میں مدافعات کا تیکامعنول بہادال جائے گا۔ لوگ وہا بیول سے پہلے ہی نفرت کرتے نئے ۔ اور بدگران سٹے۔ ابن سعود جا ہتا تھا۔ کہ وہ اسکی حکومت سے راضی ہوجائیں ۔ اسکی نگاہ ہیں اس فرض کیلئے بیضروری تھا کہ لوگ معقول تعداد میں جے کیلئے آئیں ، اور نظر خود و یکولیس کہ دوگس تیسم کا آدمی سے جتا بھا ہی نے ادا کا تو بر 194 کی کو عام اعمادان کردیا کہ مجاز کے سندنسل کے تصوفیت کیلئے دوگورت میں سامانانی عالم کا ایک ظیم اجتماع کر بیگا۔ ۲۵ فروری میں 194 کیا ملاک جب چند مزار حاجی مکه کمرتم میں پنچے گئے ۔ توانبیں معلوم بڑا کہ ابن معود کے اطہارات دافعی ورست بھتے۔ مجاز میں کمل امن وامان قائم تفارج کے شعائر بیخیریت ا داکئے گئے۔

و بگاریشط پیرٹر نینی سیاہ سے باز بُرس ندکی جائے۔ اوراخوان شہریں واخل ندہونے پائیں ابن عود نے پیٹر طوی قبُول کرلیں ماروسمبرکوامیر طلی نے اپنی دست برواری کا اعلان کرویا۔ ۱۹ زباریخ کو و با بیول کا قبضہ حبّہ ہر پر کوگیا۔ تین وان بعدامیر طلی عدن کے راستہ عزاق چلاگیا۔ اوراب تک و ہیں منفیم ہے آواخروسمبرک ابن سعود حجازے سامے تاک پر فابض تھا۔ ۲۵ رسمبر ۱۹۳۵ء کواس حقیقت کا عامم اعلان کرویا گیا۔

## باب است ، وقیم مازی فتح کے بعد

ذکرا کچکاہے کہ تربیب نئیسین نے اکتوبر ۱۹۳۷ کریس دست برداری دیدی اور فیصلہ کرلیا کہ اب خود کورجا ( سے چلے جانا چاہئے چنا پنچہ واکتوبر ۱۳۲۷ کہ کو دہ کہ شریعی سے جدہ کی طرف چلد باراسکی موٹر کارکی حفاظت کیسلٹے مستحدد ستدسا تقدیمتا بشریعیٹ جددیس بھی زیادہ عرصہ نہ تھہ سکا ایک بعضائے اندر ہی اپنے وسیع خاندان اور حرمن آزکی جمع کی ہوئی دولت کوسا تقدایکواپنے دخانی کشتی میں بہ بھے کہ رہیاں سے بھی دفصت ہوا۔اور عقد بین پنچکر دم لیا رہ بال بھی شہر میں داخل مذہوس کہ بلکو شمند دہیں ہی نتیام پزیر رہا۔

انگریزی حکومت نے خیال کیا کہ اگر تربیف نے عقبہ کے قرب میں سکونت رکھی تو وہا بی طرور بالصرور اس علاقہ پر عملہ اور ہونگے ناظرین کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے شریعی کے آخری آیام میں عقبہ ورمعان کا علاقہ مجازے علی می کرواکر تربی بروان کی ریاست کی حد وویں شامل کر دیا تھا۔ انگریزوں نے چاہا کہ تربیقے جیدن کو بیمال سی ہٹا ہیں بھرلوٹ عقبہ و معان کی علی می ہے ہی ناراض تھا۔ ہٹا و بینے کی کو مشمش برا ور بھی بگرفاء آخر کا رجوانی اللہ میں مجبوراً مانٹا پڑا۔ انگریزول نے اُسے قبرس بھیجہ یا۔ اس کا خاندان ساتھ تھا۔ شریعی بہاں گئائی گر اس کی زندگی بسسرکر تاریا ہا دور بی گھوڑوں کی پرورش سے دل بہلا تاریا براسا اللہ کے اوائل بین شریعیہ صبیان اپنے زندگی بسسرکر تاریا ہا دور بی گھوڑوں کی پرورش سے دل بہلا تاریا براسا اللہ کے اوائل بین شریعیہ صبیان اپنے عرام بنوا بیر شرائے کے مواشد کھیا تھاں کو گیا بیہاں کچھوٹوں کے بعد بہار بڑا۔ اور ہم رکھوں ساتھ تجویز و تدفین ہوئی۔ عدام بنوا بیر شرائے کے مراسلہ کھوٹروں کی مغربی داوار رکے با ہم بڑے نا کہ واحد شام کے سائٹ تھے جویز و تدفین ہوئی۔ یہ وہ خص تصابسکی حرص و آزانتہا کو پہنچی ہوئی تھی ، غلط نہی اورانتھا دی طاقتوں کے جوٹے وعدوں پر فریفِتنہ کوکراپنے آقایانِ نعرت ترکول سے غداری کی اور مجاز کے سکس اور پے بس ترکوں پرناگفت برمظا لم ڈھلئے میکن جیساکٹ کے حرامی اور غداری کیلئے مقدر ہو کیا ہے آ فرکارنا کا می اورنامُرادی کے داغ اُسٹاکر کمنامی اور ذات کی موت مرا۔

وم الى حكومت كيلاش ليدين سيسين كية خرى آيام اس لحاظت الهم تف كدان ميس خداور شرق برون كى سرور كانناز عربي هرگريا شريف اورا بن معود مرد و كاخبال بيرتها . كاعقبها ورمعان مجاز كاجز ولايين فك بها فكريز ننارش مهدين سرون ت

اس نظريم كو معيم نهيل مات تق.

جب بن سورنے جازکو فتے کیا تواسے بنو بی معلوم تھا کہ بجاز کی سینے کے ساتھ ہی عالم اسلام میں ہے! پیدا مرکا اسلئے رائے عامر کی موافقت ماصل کرنے کیلئے اس نے ببجد کوسٹسٹ کی چنا بخداس نے اعلان عام کرویا کہ اس کے دوائی تُبدا کا نہ فرتے کے انتہا پسند نہیں ہیں۔اسکے اعلان کا تعلاصہ دیر تھا۔

" عام سلانوں کی طرح ہم ہم یا ندار ہیں جو کہ فہ انے واحد پر کا واقعین رکھتے ہیں۔ اور محمد رئیول سلم کو ذہر ب کے پابند ہیں بسلمانوں کوشر بینے سیس کے دصوکہ میں آکرائے روپ اورآوی نہیں دینے چاہئیں کیونکہ وہا ہی جوالت کا طرحہ میں اداری

كاط مع مسلمان بي بي

بعد کے اعلانات میں ابن سور نے اس بات پر بہن زور ویا۔ کہ مجاز منقدس کو محض آلا کیشوں سی پاک و صاف کرنیکی خاطر وُہ علمہ آور ہڑو ہے چنا نیخہ کوئنی کہ وہا ہی مکہ مکر مدپر قابض ہوئے۔ ابن سعود نے اواکنتو ہر کالٹالے ہے کواعلان کر دیا۔ کہ اُس کا مفصد حجاز کا نجدے الحاق نہیں ہے۔ اور بیاکی جمہور سلمان ایک کا نفرنس کے ذریع ہی حجاز کی ستقبل نظم دنسن کے شعلی فیصلہ کرنے گئے کئی ہفتے بعد ریاض سے اُس نے عام سلمانوں کے نام ایک است جہار جاری کیا جس میں اس نے لکھا۔

و مارى افواج مه راكتوبر كلاف فركم كمرسمين داخل بؤس بهم خوش بين كه أنهول في من المراق المعرفي استراكا بخوبي المحوظ فاطر كصاب وه جاست توبز ورشمشير بلدالاين مين داخل بوسكته مقع ببكن أنهول في اس قدر فواح من كشفت ونون بسندنه بين كميا واورشي المقدور شمل سكام لمياسية

اب ببکی ظلم دبیدا دکا دُوز ختم مرفتیکا ہے ہماری دلی خواہش بیرہ کر دمیر القانیوس عام مسلمانوں کے ان کھلے رہیں۔ اوران کا نظم دنست جمہور کی رائے کے مطابق ہو بیں خود مکہ شریف جا و نگا۔ اور براد دان اسلام گے نمانیندول کا انتفاا کھینچونگا میں درخواست کرتا ہول کوسلمان اپنے اپنے ممالک سے نمانیندول کوضرور بالصرور محصوبہ »

چنا بنجاسی طرح کے متعدد بیناات میں ابن سعور نے بدبات المجھی طرح مبلادی کراس کا مقصد محصل سکے

سواا ورکچیز نبیس که فرایشد حج بلامزاحمت ادام و اورصوبه تجاز کا انتظام بین الافوام اسلام بهو. اس مجبیب وغریب وعوت کا از شروع میں مایوس کُن نفا چینا پنجر سمافل تدیس کو کی اسلامی اجتماع شہوسکا

ر مرسیمی اور میں میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں ہوت ہے۔ و مرسیمی اللہ میں میں درستانی سلمانوں کا ایک و فد مبترہ پنچا بیکن کو ٹی نیتجہ نیز عمل مذکر سکامی میں اور اسے دوران میں مالم میں مالم میں ویا بیوں کے شعلی شکوک وشہرات کے جذبات موجز ن رہے ۔ ابن سعور حس انداز

ے عام مسلمانوں کر طرح مکد کر مرم بر واضل تُوا اور وہاں کے آواب وشعائز بجالایا ۔اُس کا مجاز ایوں پربہت ڈیٹکور اثر نُوا ۔اس طرح برابن سعود کے معتقدین کی تعداد روزا فزون ترقی کرتی رہی لیکن بیرون عرب کے مسلمانوں

کی دلی کیفیتن مبنوزاین سعود کے موافق ندمقتی سیاسی نقطیُز کادے نہائیت ضرور کی تضا کہا بن سعودگرد دولواح مرام میں میں مقاور میں میں میں میں میں میں ایک انسان میں ایک انسان میں ایک میں میں اسلامی میں

کے اُک ممالک کے شعلق جوانگریزوں کے زیرا ٹرسختے۔ ایک فیصلہ کُن پالیسی اختیار کرنا بسر طرح سے 191 ہیں مائل کی فتے سے اندرون عرب کی طاقتوں کا توازن جا آر با تھا۔اُس طرح پر مجاز کی فتے سے ہمسدہ بیمالک کیلئے

طرح طرح کے مسائل در پیش ہوگئے تھے سے بلای بات عراق اور شرق پرون کی سرحد کا معاملہ تھا جھاز کی

فتتح سيسلطان تجدكى دعامهت ادر ذفاربس بيحد وحساب اصافه تؤائفا ببيكن عام طور يربعلوم نفا كهاس فتحسى

منجد کے افوان کوعلی اور مالی فائدہ بہت کر بینچاہیں۔ استلفے اندیشہ تھا کہ منتقصب اور سرکش افوان مالی منفعت من اللہ افوان کوعلی اور مالی فائدہ بہت کہ بینچاہیں۔ استلفے اندیشہ تھا کہ منتقصب اور سرکش افوان مالی منفعت

کے خیال سے شمال کے زرخیزا ور زر ریز ممالک پروصا واکریٹنگے ۔ بنیش بندی کے طور پرانگریزی حکومت نے تتمیر شاکلٹرین سرگلبرٹ کلیٹن کوجڈہ بھیجا ۔ صاحب موصّوت

ظلسطین نی تکومت کے چیعین میکرٹری رہ کیکے متنے غرض یاتنی کردُہ ابن سعودسے واق دیخیما ور مخبرو ٹررقِ

يرون كى سرورات كالصفيه كيك كفت وثمنيدكري-

آنفاق کی بات ہے کہ اس انگریز مرتبر کے ساتھا بن سعود کے دوستا مذفعافات بہت تقویل عوصہ ہیں۔ مستحکم ہوگئے اور کرکٹ تاکہ ایس صاحب موسوف کی و فات تک بایت و آفائم رہے ۔ اس ٹازک مرحلہ یں ابن سعود نے انتہائی تدترا درمعا مانعہی کا نبوت دیا ۔ اسکی خواہش تھی کہ تتجارتی مفاوکی خاطراس کے ملک کا اتعتال شاگا کے ساتھ مہوجائے رئیکن انگریزی سفیر کوخاص ہلایات و مدیکیٹیس تقیس ۔ کہ اس خواہش کو بلطانگ الجیالی ل

تے کو محیرہ روم سے لیکر خیلیج فارس مک ان کا از د نفو ذخیر منقطع رہے۔ اور درمیان میں کوئی برنی ، مأل منهو-اس فرض كيصول كيلف لازى تفا كروان اور ترق يرون كى سرعدين تنصل كردى مأيس -آخرکار فریقین من ایک محامده موگیا-اس کا نام معامده حدّه فرار با یا اس ذفت این عود بحره کے مقاصر پیکونیت بذر تضام فور 1914 کے کواس معاہدہ رو منخطر ثبت ہوئے اسکی روسے نجدا درشام کے درمیان سائلمسل کاعلا فہ جھوڑ دياكيا ببوكننسرق يرون كوءاق ينتقصل كمزنا تعاقراريا ياكهاس علاقهسة نجدئ نتجارشام كولامزاحت آجا سيكتيج وادى مسرحان كاعلاقه شمال مفرني كوشه كےعلادہ تجدس شامل كر دباكبيا نورى شعلان اوراسكين قبيله رولا كانتاز عدوم سے قائم تھا امپرنوری معلان جا ہتا تھا کہ رہ اس علاقہ کا آزاد تکھان سلبم کیا جائے لیکن کرہ سخد کی رہیں تفراد رياكيا خاسب. كمابن معودكواس معالميس عزيج كاميا بي حاصل موتي. اس متفام ادراسی بایخ برایک مجصونه معاہرہ بحرونامی اُواجس میں مجدوعواق کی سرچد کے معاملہ کا تھ لِيابِ ودمعالملات مع مقصدية ها كدو بإنى شالى علا قول من بشيقارى مذكر في يأس اس منه مرود معا بدار يسك شرمنهم مشتركها ورمكيسال تنصے بسرود من تسليم كميا كها . كه لوث وغارت نت لن اور مرتبيت كے خلاہ ، ارکرنے والا تعبیار جس حکومت کے ماتھائے؟ اومو . وُر پھکوست اسکی کاروا ٹی کی ُومِر وارسجھی جا میگی اس<sup>افق</sup> مِعالمات كِنْصِفْبِكِيكِةُ فاص علالتين فاتُم كردى كُنْسِ فِباعْ مِسره رو نول حكومتولِ كى اجازيت كے <sup>ب</sup> علاقهت دوسري طون نبيس جاسكتے تنے ليكن ساتھ ہى يكھى مطے بٹوا كداگر تسائل كى يہ نقل وحركت !! نے کی ضرورت سے ہوتومتعلفہ حکومت مشر ور بالصرورحسب ضابطہ اجازت دیدیکی ۔اس صم کی متعدد قدآ سيضالى وب كرورى علاقول كانتظام عمده طريق ين بوكيا-لیکن فریقین کی بہترین مساعی کے باوجودایک معاملہ کانصفید مرسکا۔ یہ فضیع فیداور معال کی بالبرييس كنفا ابن معود كوضد تقي كربيعلاقه حجاز كاخرُوري حصّه ہے ، دراس صوبہ كى حفاظت او <sup>و</sup> کام کیلئے ناگزرہے ۔کد بیعلا فدا سکے حوالہ کردیاجائے موقعہ کی سکری ہمبیت کے لحاظ<u>ہ سے</u> انگریز نہیں تھے کہ بیعلاقہ و ہابیوں کےحوالہ کہ اِجائے۔انگریزوں نے سرچندچا ہا بیکن بن سود<del>کسی طرح بھی</del> اس ے وست بردار ہونے برراضی منہ والاخر بیمعالم کسی این دہ موقعہ کیلئے ملتوی کر دیا گیا۔ حفیقنت بہے کہ ابن معود نے ان معاہدوں کی تبویز و کمبیل برئے س تابیر کا نہائمت عمدہ نبوت دیادہ جاننا تھا کہ سخالاتِ موجُودہ اس کے وسائل اس فدرو سیعے نہیں ہیں کہ دیجا نگرزی طافست کامنفا بلہ کرسکے

اور نه بی رُه *مبروست عرب بین نق*نه دفساد کی آگ<u>، سلکت</u>ے دکیمنی جا مہنا تھا، اس لئے ناگز برتھا کہ رُہ انگریزول عاملات كانصفيه كرسے بينصفي حواكے رسم ورواج اور بين الانوامي فانون كے امتزاج سے كمباگريا طري نوبي يقي كدابن سعود كي آزا وانه حيثة بيت كونسليم كرلياليا ١٠ ورانگريزي مفاد كوبعي نقصان سربينجا -سر ۱۹۲۷ ئەر ۱۹۲۷ ئىزىكى كەرىت كانفانس كاخشادىھى يى تفابىكىن كاميا يى نېدىن بورگى تقى ماس تصيفىيا ن فائد ہر بھی بڑا کہ ملطان ابن سعو واورانگریزی حکومت کے نعلقات بہت نوشگوار اور دوستانہ ہوگئے اب ابن معود ما مكل مطمئن نفا بعض امور كا تصفيه كلي طور براسكة حق مين برُّوا تفارا سكيم خالعة كم بات قطعی طور فیصل دیونی تقی شیخ سبارک کی سیاست دُمدن بین شاگردی آدے وقت بین کا گانگی تخ نیکن اجبی اور بہت سے عاملات فوطلب تھے سب سے اسم معاملہ بیشا کہ تجاز ہیں وہا بیول کی صِثْنيت كوشعين كياجائي شروع سي بى ابن معود في سليم كرايا تفا كرشلوية حسين كاخراج كي بعدده ا چیکے سے اس ُسک بین حکمرانی نبین کرسکتا تفاءعام مسلمانوں کی اخلاقی ایدادھاصل کرنا طبر ورئ نقی اور ذانى رفعت كاخيال كرنام تفرخفا بمركله بشاكيهما خوسياسي گفت ونسنيد ثروع بوينه سنة صرف ايسابينة پہلے اُس نے اعلان عام کیا تھا۔ کراستہ بچاڑ کا باد شاہ منتمجھا جا دے۔ بلکہ عام مسلمانیں کااد نی خاوم نصر کہ جائے مصر ترکی عراق افغانستان اور ایران کی حکومتو مکے نا ایک شتی طبی جاری کی تھی۔ میر صرح کمیا گمیاکہ "میں مذنو حجاز کا مالک بنتاجا ہتا ہوں اور مذہبی اس ملک پر*کسی طرح سے نعیرت* کرنا چا ہنتا ہوں ججاز مانت كے طور يواس وقت تك بمبرے ماتھ ہيں ہے ۔ جب تك كرتجازى منفقہ طور برا پنا فرمانتر وانتخب م لركيس وو فكمان عالم مسلام كاخادم موكاء ورسلمانول كى دائے كي مطابق مكومت كريكاء مقلق يمكة فيزكك بكوراحجازا بن سودكي اطاعت قبول كرميجا تضاعب للّابن معود بحبازا ورمجدو دلك کا بادشاہ تھا بیکن سلمانوں کی اختلاف رائے کے باوجود وہ حجاز کا بادشاہ بننا نہا ہے اس کے دل مں ارض مقدس کے بارے میں نقریباً نقریباً وہی مرارک شیالات مومزن تھے۔ جوسلوانوں کوئٹ بھ قائدین فکرکے دلول میں رہ تھکے تھے۔ آنر کاراس نے تہتیکر لیا کہ اس مختصے کو علدارْ مالد نبیٹالیٹ اجا سے مَّدِ مُرَّمِد سَكَةِ عَالَيْهِ اللِستِينِ بَهِ مِن مِن مِن مِن الرَّجُونِيزِ بِيهُ وَكُي سَكَرَا بِن سعور واسكُ خبد وملحفات كو بادشاه بنادیا جائے بیکن شرط بینتی کیروُه فرآن وسنّت ا درسلف سالحین کے ایّباع کے مرطابق محكوم ن كري

ناظرین کرمعلوم ہے کہ اتباع نتر بیت ابن ستود کو دل سے منظور ہے۔ اور وہ اس حقیقت کا باریا اظہار کری کو پانچے پر مزودی کا ۱۹۳ میر کو گئے ہے ہوسلانوی شفقہ باری کی طابق تر کی میں جانکا بارشا بنا ایا گیا بالیا لیا ہی وضع اور رسا وگی کو ملحی ظفا طرد کھا گیا۔ با دشا با نہ رسوم اور نزک وا فنشام کا وحشیا ندا ظہار نہیں کہیا گیا۔ ابن سور نے نئو کہا تھا کہ وہ اس مقدس شہری ذاتی رفعت اور قبار رائنزلت کا خوا بال نہیں ، بالیال شہر برت روق در جوت ابن سعود کے پاسے گذرت کے ۔ اور حسب شراییت اسکی اطاعت اور و فاشغاری کی بیت کرتے گئے۔ ابن سعود کے پاسے بین اور ذاتی زندگی بیعت کرتے گئے۔ ابن سعود کے پاسے بین اور ذاتی زندگی بیعت کرتے گئے۔ ابن سعود نے بعد بین اعلان کہیا ۔ کو نظم دنستی سلطنت کے بارسے بین اور ذاتی زندگی بیعت کرتے گئے۔ اور انہیں رکھی گا۔

میں شریعیت کرتے گئے ابن سعود نے بعد بین کوئی امتیاز روانہیں رکھی گا۔

ابن سعود اب کی رائے میں دوغریب بین کوئی امتیاز روانہیں رکھی گا۔

ابن سعود اب کی رائے کہ دار میں موقی امتیاز روانہیں رکھی گا۔

ابن سعود اب کی رائے کے دارے میں کوئی امتیاز روانہیں رکھی گا۔

ابن سوراب بھی اپنے عہور کا پا بندر تھا جو کہ اُس مے عام سلمانوں کے مقوق کے بارہ میں رقتاً نوتنا کی نفیے ۔ روشخصی حکومت کو پیند دکرتا تھا ۔ اور جا ہتا تھا کہ جمہور سلمانوں کی نماین دہ حکومت مجاز میں قائم ہو۔ رُہ حجاز کورستوری حکومت دہنا جا ہتا تھا با قاعدہ انتظامات ہونے تک ایک حکومت کا

فييستقل نظام مرتب كررياك إب معود كاورسرا بيثا فيصل تجاز كاوالي نامزوميُّوا.

ناظرین نے دیکور نبیا ہوگا کہ ابن مورٹے مجاز کی تسخیر کے لِعد بہت حزم داختیاط سے کام لیا۔ نہ ہی اس نے ٹسریع بچسین کی طرح تمام عرب کے شہنشاہ ہونے کا بٹندا ہنگ دعویٰ کیا۔ اور نہی خلات اسسلام یہ کامڈی بڑا۔اُس نے جمہور کی دائے کے مطابق سے تئیں صرف مجاز کا باوشاہ قرار دیا۔ اور جہاں کے ممکن ہوسکا مجاز لیوں کے حقوق ٹرٹری دیڈنی کو چیش نظر کھا۔

مجاز دُنیا بھرکے سلمانوں کا مامن ومرج ہے۔ اور مجاز کے باوشاہ کی حیثیدت سے اِن معود کے تعلقات ناصرف عالمی سلم سے پ اِس کئے۔ بلکہ ان ترمام عکومتوں سے جنگے نمیائیندسے جاڑمیں موجُود و منعبّن تنصے اُسکے نعلقات استوار ہو گئے۔ اس طرح براب معود کو بین الا فوامی حیثیت حاصل موکئی جو کہ پیشترازیں طاقت ومطورت کے باو تو ویمیشر زختی۔



## اسلامي اقوام كيسا تصدوابط

فتح ملکے بعد ابن معود نے اوا دہ کولیا۔ کہ مجاز کی مقدس سرزمین کواسلامیانِ عالمہ کا مرکز بنا ہے غرض ایتی کہ جے کے موقعہ برجب افطاعِ عالم سے مسلمات آئیں۔ تو حقیقی سلام کی تعلیم ہے ستعفیض ہوکر جائیں۔ اس طرح برونیا ہے ہیں اصلاح و تہذیب کی دعوت عام ہوجائے۔

ے پر ارجا ہوری ہوری ہوری ہوری کا است عام اسلامی کے ذہن ہیں کوئی خاص لا طحیمسل نہیں تھا۔ اُسے عام اسلامی مالک کی امداد کی ضرورت تھی ۔ وہ چاہتا تھا کہ وُنیا بھر کے سلمان مکہ مکر مرہیں حاضرآ بین اور بحث تحییص کے بعد جزائین مکومہ نشد قرتب ہو اُسکے انتظام والصام ہیں حصتہ لیں اُس نے بہاں تک اعلان کر دیا ۔ کہ طرز

عكومت اورحكمان كانتخاب سلمانان عالم كخ فاينسب ابني مرضى كيموافن كرينك

اس میں شک نہیں کوسلطان تجازگی حکومت کے باسے میں بائکل نیک نیت کام لینتا تھا۔ لیکن حظیمات کے باسے میں بائکل نیک نیک کے ماہ لینتا تھا۔ لیکن حظیمات میں وہا بین کے دوالات دکوالات اجازت مذوبیتے سنے کہ وہ افسیار کی مداخلات کو ارائے ہے۔ کہ متفامات مقدمین دہا بیوں کے سواکسی کارشوخ دیکھ منہ سکتا تھا۔ وہ فود حکومت کا عادی نفا اورائت کی کی زندگی بسینت کی کوسکتا تھا۔ ایک دفعہاس نے اُنزلے گفتگویس امریکن سیلح حکومت کا فاری سنے آپ کو تو میسیم کے دوست کی رہنمائی کو فیمول نہیں کرسکتے۔ ابین رہنمائی کو فیمول نہیں کرسکتے۔

بربیان ہوجیجائے کہ این سود کے ذہن میں پیشترے کوئی لا تخیم کی تو تو دنہیں تھا بہیکن دہ برابر حزم و اختیا طرے کام لیتا اور بچونک بچونگ کرقدم رکھتا رہا۔ دجہ پھی کہ تجد کی ریاست اندرون عرب واقعیقی اور وہاں بیرونی ممالک سے مسرو کار مذتخفا جھا زکے نعلقات اور روابطا قصائے عالم میں بچھیلے ہوئے تھے احتر کارابن سود نے تمام حالات وکوا کھٹ پر برنظر تعمق فور کر کے اس تقدین سرز میں کے بائے ہیں اپنی پالیسی وضع کرلی ۔

پیشتزازی این مود کوغیملی سلمان عناصر سے معاملات طے کرنے کا تجرب نه تھا بیکن اس نے انتہائی تنحل اور نه تبرسیصکورت حالات کو سنجا لے رکھا اُس نے غیر مالک کی مخالفانہ نقد وجرح برنا راضگی یااضطر ز کا اظہار نہ کیا۔ بلکہ تمام اسلامی ممالک کے نمائندوں کو دعوت ومی کہ حجاز میں اُن کے وفعرائیں ۔ا وربطور فود

مالات كامطالعكرس

سب سے اقل ایرانیوں کا ایک و فد مقد مکر تھ کے نقصانات کو معائنہ کرنے کیلئے جا زیہ ہجا۔ یہ لوگ اپنے معتقدات کے اغتبار سے طبع قا ابن سعودا ورد ما بیول کے خت فعل الفاض سے ایکن ابن سعود نے فوشل فلائی اور رواداری کا کچھالیسا مظاہرہ کہیا کہ بدلوگ اُسکے مدّاح ہو گئے۔ اور حکومت تجازے فطمی طور پہلمٹن ہوگرگا بعد اور اواداری کا کچھالیسا مظاہرہ کہیا گئے۔ اُن کی مخالفت بہت زیا دہ بڑھی ہو کی تھی بسعودا عظم اوراسکی و سبع سلطنت کے زمانہ سے مصرلیوں کی روایات معاندا نہ جلی آتی تھیں مرق و چھلوم سے آراستہ و پیراستہ ہونے کیوجہ سے ہمری المالی خوال کے زمانہ میں اور اور اُن کا بادشاہ فواد فلیفتہ اسلمین بن جائے نئر لویے تُسبین کی اطلاع کی بنا پر مصری شکائیت کرتے تھے کہ افوال نے فیصل الدویش کی فیادت ہیں مرینہ متورہ کے محاصرہ کے وردان ہیں روضتا النہ ہی کے کند بر پر گولہ باری کی ہے۔ اور کہ فیصل الدویش نے تہتیہ کر لیا ہے کہ فتح یا کہ مورد کے اور کے فیصل الدویش نے تہتیہ کر لیا ہے کہ فتح یا کہ مورد کے اور کہ فیصل الدویش سے تہتیہ کر لیا ہے کہ فتح یا کہ مورد کے اور کہ فیصل الدویش سے تہتیہ کر لیا ہے۔ کہ فتح یا کہ مورد کیا کہ مورد کے اور کہ فیصل الدویش سے تہتیہ کر لیا ہے۔ کہ فتح یا کہ مورد کے اور کہ فیصل الدویش سے تہتیہ کر لیا ہے۔ کہ فتح یا کہ کے تھوران کے کہ مورد کیا کہ مورد کے کہ کا کہ کیا کہ کہ مورد کا کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کی کہ کو کی کر کے کہ کو کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کو کر کو کہ کو کر کو کر کو کہ کو کر کر ک

میں ریند متورہ کوٹ لیاجا میگا، وراسکی تمام آبادی تہذیغ کردی جائیگی ابن سعود نے مصرلوں کے ساتھ نہائیت نوش اسلوبی سے سعوک کیا، ورانہ ہیں قین ولا دیا، کہ روضۂ طرح ورگولہ باری نہیں گئی۔ اُور جسل لدول اوراسکے سیاہی اس پاکیزہ اورمنق س ابنی کے اندر جانے شیائیس گے۔

سب کے بدر بہند در ستانی پہنچے بیاوگ نوش گفتار لیکن کج دفتار داقعہ ہوئے تھے اکٹراو قات مغرالی نوا کی جہوریت کے راگ گایاکہ نے تئے ،اور مجاز کے مخصوص حالات پرغوز نہیں کہ تے تھے اُنہوں سنے اپنے رقب سے "ابت کرویا کمر والے کم تو اس سے برتر واعلا سمجھتے ہیں ،ان لوگوں کے ساتھ گفت و شنبیویں وہا بیوں کو

بڑی وقمت پشن آئی اکثرتنا زعات ابن سورکی برونت مرافلت سے رفع ہوئے۔

شیخ سنوسی ترکی سے آئے بیر بڑے تقی در پر بیز گارتھے۔ اور زُبدا در عبادت کی دجہت اقصلہ نے عالم میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کے مربد لاکھول کی تعداد میں مجازا در دُنیا کے فتلف مقول میں بوجود تھے۔ ابنی عادت کے مطابق وُہ اتنہات المونیین کے عزادات پر داخر ہوئے۔ اور شفاعت کیلئے دُماکی۔ ویا بی بسرے سے شفاعت کے قائل ہی نہیں جب انہیں شیخ سنوسی کی وعالم شفاعت کا علم بڑا ۔ تووہ بہت برا فروحہ ہوئے اور کہنے گئے کہ شخ سنوسی نہیں جب انہیں شیخ سنوسی کی وعالم شفاعت کا علم بڑا ۔ تووہ بہت برا فروحہ ہوئے اور کہنے گئے کہ شخ سنوسی نے ایک بہت برا قرور کے اور کی میاب ہوئے دائی کی در تقیمی میں ان تعمل کے اعتراضات سے شتعل ہو کر تقیمی نور میں ان کی بہت ہوئے اور نواز کی کے رقیمی نور برا میں کا در برا ما کے قتل اور نواز کی اور تھی ان کی بیاب کی میں ایس عود سنے فرائے دائی کی میں ان کی میں انہوں پر بیافت کے ایک کی اور نواز کی کا میک کیا ہے۔ اور نواز کی کا در تقامی کی اور نواز کی کا در تقامی کی میں ان کی کا در تقامی کا در تا کہ کیا ہوئے کی کہ کو تھی کی کو تو تا کہ کو کیا ہوئے کی کا در تا کہ کا کو کر تا کہ کو کی کا در تا کی کی در تقامی کو کر تا کی کھی کا کر شون کا در تا کہ کی در تا کہ کی کا در تا کی کا در تا کے در تا کی کا در تا کی کا در تا کی کا در تا کہ کیا گئی کا در تا کی کا در تا کی کا در تا کہ کا در تا کہ کا در تا کہ کی کے در تا کیا تا میں کا در تا کیا گئی کے در تا کہ کا کی کی در تا کہ کیا کا در تا کی کیا گئی کی کا در تا کی کا در تا کیا کا در تا کہ کو کر تا کہ کو در تا کہ کو کر تا کیا گئی کے در تا کہ کو کر تا کہ کو کیا کہ کا در تا کہ کا در تا کہ کو کر تا کہ کو کر تا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کر تا کہ کا کہ کو کر تا کہ کیا کہ کو کر تا کہ کر تا کہ کو کر تا کی کر تا کہ کو کر کر تا کہ کو کر تا کہ ک

سیکن ظاہرہے کہ ای سعود کواس و قت اندرون ملک اور بیرون سے طرح کی شکلات اور خطارت لاحق تصدیبکن جہاں اس نے شاہی و فاراور حکومت سے تجل اور شکوہ کو ہا تھ سے نہ چپوڑا وہاں تد تبرا ورسسیاست، سے عامت اتناس کوشکائیت کاموقع بھی نہ دیا ۔اور شکل سے مشکل اور پیجیدہ سی چپدیم معاملات کواس معاملہ نہمی اور نوش اسلونی سے میٹا یا کہ اپنے توا کی سطون اغیار واجائے و نے بھی داد و معاملات کواس معاملہ نہمی اور نوش اسلونی سے میٹا یا کہ اپنے توا کی سطون اغیار واجائے و نہیں داد و (۱۲) مکه کانفرس

جب و با بی مجاز کوفتے کرنیکے۔ تورُنیائے کے سلام ہیں اُن کے فلاف فیم وَفقہ کے بذبات ہوجزان ہوئیکے۔
استے اسکی ایک و حباتوریتی کہ بینی و با بی سلطنت نے عام ہسلمانوں بیطرح طرح کے ظلم ہر باکئے ہے۔ اور لوگ ابت کی اُن کے نام سے فالف اوران کا فا اوران کے فلات بر ویکی نڈ اور انسان کے والد فروانے موجود کے فلات بر ویکی نڈ اوران کا فا اوران کے ایس نشروا شافوت کے والم فروان کے موجود کے فلات بر ویکی نڈ اورانے موجود کے فلات کو موجود کے اس نظروان کا موجود کی موجود کو کو کو کو کو کو کو کو کی موجود کی

خودا بن سعود خلافت کا مرحی یا خوا مل مدخها و و جانتا تھا کہ ٹی زمانہ خلافت کے حقیقی لواز مات کا پریدا ہونا ممکن جیں و دسر سے جو کو ٹی بھی خلیفہ ہوگا ، ہم صورت بارگراں کا متحل ہوگا ، اور کا نے کی طرح سے وُنیا ہم کی نگاہوں میں کھٹک کیکا ، حالانکہ اس کی طاقت کچھ بھی زیموگی ۔

صِنْدِت رکھتے تھے بختلف مضابین بربحث ذخیص ہوئی بعض جزدی باتوں پرمفاہمت بھی ہوگئی بڑی محرکتہ الآراآ خریری ہوئیں لیکن مُلاَ بہت کم فائدہ ہُوا بختلف نظر پیمزیش ہوئے۔اور بکے بعد دیگرے مستروہ کئے کئی دفعہ بین الاقوامی سیاسیات پر بحثیں چھڑگئیں ۔وہا بی حکام نمائیندوں کے ذوق تقریر سے اکٹا گئے ایک سجویز رہی بھی بیش ہوئی کہ مجاز میں جمہوری مکومت فائم کردی جائے ۔بالآخر ، چولائی کو کانفرنس برفاست می اور طے پایا کہ ہرسال اسکے اجلاس ہڑا کرینگے۔افسوس ہے کہ یکانفرنس جسکا قیام ایسی خوش ایٹند فضا میں ہڑا نفا بھرد و بارہ نعقد منہ ہو تکی۔

کانفرنس کے نمائندے نطبیت ونفیس نظریتی بیش کرتے رہے بیکن کسی اہم معاملہ پرانفاق رائے مہر ہوں کا نفرس کے نمائندے نظیم و نا بیٹ کر ویا کہ نجد کی فتو حات فیہ ورب عناصر کے شور وفو غاا در بین الا فوا می جمہوریت کے فوش آئیند فواب کیلئے زائل نہیں کی جاسکتیں ،اور مجاز کی منقدس سرزمین کی حکومت اوراسکی فرز سرحوار کے بازگراں کا منحل صرف ابن سعودا وراسکے ارکانی سلطنت کو ہم نا پڑر گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن سعود نے اس واضح مقیقت کو پیشرہ ہے کہ ابن سعودا کو بیار کی کہ اس نے علی رؤس الاستہاد جنوری منافیا نے اس واضح مقیقت کو پیشرہ ہے کہ ایس المطنت کو جاری کر دیا تھا۔
کر مجاز کی باوشا ہت کو فیول کر کے نظام سلطنت کو جاری کر دیا تھا۔

(P)

## ابن سعودا وزمصر كامثاقشه

ا بھی مکن کا نفرنس کے اجلاس ہوہی رہے تھے کہ ایک ایسادا تعدرُ ونما ہُواجِسے ثابت ہوگیا کہاتھی د ہا بی اور عام سلمانوں کا انتحادِ علی مکن نہیں ، اور ضرورت ہے کہ ابن سو دبلا شرکتِ فیبرہے جھاز پر حکومت کرے اس سال سنا ہوئے ہینچا۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ سرسال جے کے موقعہ پر مصری حکومت سیاہ کے ایک دستاور قافلہ محل ہے ہوئے پہنچا۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ سرسال جے کے موقعہ پر مصری حکومت سیاہ کے ایک دستاور تو پیخانہ کی معینت بین محل کم مکر ترکہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ دھرم کھ بہ کیلئے فیلات ہوتا ہے ، آج سے کئی سو برس بیشیز ملکہ شجر قرالد روالئے مصروح جاز سرسال محل میں سوار موکر ہے کیلئے آبا کرتی تھی ۔ رفتہ رفتہ محل مصری حاجیوں کا تری نشان بن گیا۔ اور کئی سو برس تک قائم رہا۔

مقورے فاصلہ برائی سعود کا خیر نصب تھا۔ اس نے جب شور وخل سنا نوا ہے بیطے تہزادہ نسیل کو جیجا کہ کا اللہ درجا ان کے مسلطان کی خدمت ہیں ہوئی ہے جو را است برا جائیں۔ اور اس کے مسلطان کی خدمت ہیں کہ دہ خود موفور برا کر تدارک کے مسلطان کو بیغا م جیجا کہ دہ خود موفور برا کر تدارک کے این مورد پیغام شنتے ہی فورا موقعہ پر بہنچا گار دکے سیاہی سائٹ تھے ۔ آفتا ب غروب ہوئی اتھا اسنا کی بہاڑیوں برا ندھیا جھارہا تھا بھر بھی سخدیوں نے اپنے سلطان کو بہنچان لبیا اور راستہ جھوڑ کرا محاص کے بہاڑیوں برا ندھیا جھارہا تھا بھر بھی سخدیوں نے اپنے سلطان کو بہنچان لبیا اور راستہ جھوڑ کرا محاص کے استفاری کھرے ہوگئے سلطان ابن سعود مصری افسرے فاطب ہوکر کہنے لگا۔ تم نے کس حق سے کولی انتظام ہیں کھرمے ہوگئے سلطان ابن سعود مصری افسرے فاطب ہوکر کہنے لگا۔ تم نے کس حق سے کولی انتظام ہیں کھرمے ہیں یا وشاہ ہوں اگر تم

مرصري افسرنے فعتد ميں بمبركر جواب ديا" ميں صرف جاالتنا للك كے لحاظ سے متاطر ہا۔ ورنداس رئ بمبيغ كوموت كے گھاٹ اُٹار دبتاً ابن معود نے بيك منكر اشتحال طبع برشكل سے قالُو بايا اور كہا كر تعلى كايبم قعم نہيں بيدبار الابين ہے جكم ہے كوبہاں كو كى آدمى ارام حائے تم ہمارے نہمان ہم اوراس وفت ہمسارى

حايت بي بورورنداس كستاخي كامزه يحطيق"

سلطان ابن معود نے سخبر اول اور صری سپاہ کے در میان ابنی گار د کے جوان تعین کردئے۔ اور مہر دو فیصل اور حافظ دم ہرکومناسب احکام صادر کرکے نسیام امن کیلئے مامور کردیا۔ اور خود خراماں خراماں نسیامگا کووایس مؤان

مصری حکومت کوجب اطلاع ہوئی نوائس نے نہ باضا بطرمعافی انگی اور نہی نقصا نات کی تلا نی کی ابن سور کھی شنفل مزاجی سے اپنی بات پراڑار ہا۔ ڈہ نہ چا ہتا تھا کہ کوئی طافت اس کے افتد پارات شاہی ہیں عاضلت کرے اور مجاز میں نقص امن کاباعث ہو۔

نتیجه به به کامشر کے تعلقات اس وقت تک مجازے کشیدہ ہیں محل کی دیرینہ مدوت کرکئی ہے۔ مصری حکومت اب غلاف کعبر کا استمام نہیں کرتی اس کے بعدایک و فعدا بن سعود نے غلاف ہندو کستال سے نیار کر واکر منگوا یا تفایسکن اب کئی برس سے حجاز میں ہی غلان نیار ہوتا ہے بھری حاجی ابتک بلادوک توک سے ہیں ۔ ان برکوئی یا بندی نہیں بیکن مصری حکومت قدیم دستور کے مطابق اپنا قافلہ نہیں تھے جی ۔ تمام اسلامی حکومتوں میں صرف بمصری ہے جس سنے ابتک جاز کے ساتھ مصالحانہ تعلقات ہیں۔ ا

-----

اب لسرت وهم

ضارجی تعلقات سے از کیائے وہ تو چکومت فیتو حات ملکی کے بیند کھالان فی الگوت جدہ بین بن کونتوں کے نائید منتقین تنے۔ انہوں نے جازی نئی مکومت کے بارے بیں مباری اپنا طریق من وضع کر آبابلا کا کار کموم مہارمیں جار حکومتیں بینی انگلستان فرانس بالین ٹرا درامر کیاجن کے انتخت انٹیزنر آدجی سلمان آبادی بسلطان ابن سود کو دالتے جاز تسلیم کرتیکیں تھیں جواج کامعندرج حقیم نزارتان درجز افر شرق الہندے آتا ہے۔ اسلفے انگلستان ادر ہالین ٹرکے تعلقات ابن سود کیلئے افتصادی اعتبار سے ابن محوون تر المراق فراس نے دوسرے بیٹے ارفیصل کوانگستان قرانس اور الدینڈ وغیرہ مالک بیں اظہار تشکروا تعنان کی غرض سے بیجا بیٹہ اور الله عمل بھی اور پہاچکا تھا اس وقت تک سلطان ابن محواندرون عرب کے ایک معمولی امیر کی بیٹیت رکھتا تھا۔ لیکن اب وہ جوہر العرب ہیں سے استعان ابن محواندرون عرب کے ایک معمولی امیر کی بیٹیت رکھتا تھا۔ لیکن اب وہ جوہر العرب ہیں سے البت تھی ماری ہے اور تنمون کو استان الدا بھی در برخارجہ کی معیت میں اندائی ہے استان الدا بھی در برخارجہ کی معیت میں اندائی ہے استان الدائی ہو کہ مانڈرا و وف وی آرڈرا دون سیند ملے برخار ہو المنظاب اور شعاب اور تنمون سے البت کی بین ہفتہ تک شہر اور وی اندائی کا اعرازی خطاب شہر اور ہو کہ والدائی کا اعرازی خطاب شہر اور ہو کہ والدائی کا اعرازی خطاب سے البت کی بین ہفتہ تک شہر اور وی اندائی کا اعرازی خطاب سیس بہر جہاں مانڈرا کو استعان کی بین ہفتہ کا کہ ہوان اور اندائی کے بیس بنہ ہواری میں موارز ہوا اور خاس ہو استعان کی بیس ہو ایک اور استعان کی بیس ہو ایک اور استعان کی بیس ہو ان ہو استعان کی استعان کی بیس ہو ان ہو استعان کی استعان کی میں کو جہ کے مقام میں ہو جہاز میں سوار ہوا اور خاس ہو دار ہو استعان کی میں کو جہ کہ ہو کہ کہ استعان کی سیس سے ہدائے خوش مقام کیا شہر اور وسعو و صرب ایک مورد بیل کی سیس کے ہو ایک مورد کی سیس کے ہو کہ ہو کی میں کو گوئی ہو کہ کی استعان اور خوش کی بیس کی سیس کی سیس کی ہو گوئی ہو گوئی ہو گوئی ہو کہ کی ہو کہ ہو گوئی ہو گوئی ہو کہ کہ ہو کہ ہو

ئ شہزادہ نے پورپ کی میرسے طرح طرح کے معلومات اخذ کتے ہیں جنا پنے ہوائی ہما زول کی جی مجھرکز كى اورنتى اورعلمى انكشا فات سے تُوب لطف اندوز بِنُوا بسكِن *گوشهبراده مغر لي نزي*دن اورميعا شر<del>يم</del> ا درگوناگر آسیاسی تخیلات لیکرواپس آیا اسکه ورو د کے سباسی نتائج میندال فایل ذکرنہیں البنداننی بات بخوبی ثابت ہوگئی کہ متعدد معاہدات ہومختاے مغربی حکومتیں ابن سعود کے ساتھ کڑیکی تقیس بوسسیدہ اور ببكار مو<u>شيك</u>ىب. اورنىڭ حالات وكواڭف كى رۇننى مىں جەرىدمىعا يات نا قابل گىزىر خىرورت بىي-جُونِي كَشْهِزاده يورب سے دائيس آيا ، انگريزي كۈسل متعينه مبتره نے جديدمعا بده مرتب كرنے كے خیال سے وہا بی مکومت کے سا تقر سیاسی گفت و شغید ایٹر فرع کی برٹش کونسل کے سا تفوسط حامج انٹینوس حکومت فلسطین کے ایک رکن تھے جوکہ 19۲۵ میں بحروا درجدہ کے معامرات کے سلسلیس سرگلبرط کابیش ليهمراة آئے تنف سرد داصحاب كى ملافات سلطان ابن سعود كے سائف ابيارا بن سنى نامى مفام برجواغد ورمرين كے درميان سے بهوئى منتعد وتصفير طلب امور برفريقين بس بحث وتحيص بوئى بيامورسياسي تجارتي ورمام بی نوعیت کے نئے بھی فورونوض کے باوجوداطمبنال بخش تصفیدند موسکا ووران گفتگوس ایسے سوالات درمیش برے جن کے متعلق حکومت انگلشبہ کے نمائیندوں کو کوئی مدایات مذملی تقیس بیتجہ رہ بڑا کہ و با بیون بین عام خیال پیدا موگیا که اگرا نگریزی حکومت کوجدید معامده کرنامنظوری . نواست کسی با ختیا ا درعالي ُ زنبه مفيرکو بهيجنا چاسبئے۔ بالآخر وسط وسمبرس گفت ونسنبه بنقطع بهوگئی ۔ ا ورحمن برمفتول کے بعد روباره شروع بولي. اس درمیا فی مرصد بسلطان ابن سود کواینی وسیع مملکت بیس د وره کرنے کا وقت بل گیا اخوان ف حجازمیں کامل امن دا مان پیداکر دیا تھا۔اوراس تسم کی فیضا تیار ہوگئی تھی کہ وقیع اور یا ٹیدار حکومت قائم ہو سکے جازی مقدس سرزمین کے باشن سے ابن سور کی تضیم شخصیت ہے مرعوب ہوئیکے تھے۔اور بغاوت مكترى كاكوئى اضمال باننى ندر بإنفاء عارضى مكومت جوسلطان في حال بي بين فائم كى تقى كاميابي يعيال رىپىقى-حجاز مقدّس کی ناریخ میں ت<u>ا 19 ا</u>ئے کا سال ہمیشہ تک یادر ہیگا کیونکہ مبیساکہ بیان ہوئچکا ہے ۔ اسمال يں اسلامی تاريخ میں پہلی مزنمواسلاميانِ عالم کاميانظيرا خبماع بڑوا۔ اوراس سے پیشنز اور لبعد سلطان ابن حودنے بہن سے کام تجازیوں کی منفعت اور بہنجو دیکیلئے گئے سلطان کااراد و ٹر ٹرع ہی سے بیر تنسبا ۔ کہ

حرمین الشریفین فواحش اورخرا فات کی آلائیشوں سے پاک کردئے جائیس بسلطان نے فیر جرہم اور مرزے الفاظ میں محترمی وعدہ کردیا تھا۔ میں الشریفین فواحش اور خرافات کی کال گلہداشت کی جائیگی اور اُنہیں حکومت بیش مل کرہا جائیگا اس وعدہ کی کلمبیل کے سلسط بیں اس نے سات اور اس وعدہ کی کلمبیل کے سلسط بیں اس نے سات اور طائفت کے شہرول میں پانچ مشاورتی کونسلیں قائم کیس اور پورے مجازے کے سلنے ایک بلیخدہ کونسل قائم کی جسکے میشتراد کال شہری اور صحافی آبادی میں سے متحزب ہوئے نفتے دیکن ان کونسلول کے صدر حکومت کی جسکے میشتراد کال شہری اور صحافی آبادی میں سے متحزب ہوئے نفتے دیکن ان کونسلول کے صدر حکومت کی طرف سے نام دوکر دیئے گئے تھے۔

ناظرین کواتنی بات محوظ فاطر کھنی چاہئے۔ کہ ابن عود نے ان مجالس کے انعقادا ورقیام میں ارمر خول حکومتوں کے انداز کی تقلید نہیں کی تقی نظام رہے کے عرب کی آبادی جوکہ تعلیم اورسیاسی تربیت اور ڈر تہ واری کے لحاظ سے پسماندہ نہے یاورپ کی جمہور میت کے اُصولوں پر بگورے طور سے کاربند نہیں بہرسکتی تقی البنتہ حجاز کے اہل الرائے اصحاب کومشورہ ویتے کا حق دیر باگیا۔

سجازا در سنجد کے حالات بین زمین آسمان کافرق ہے۔ بخد میں مذکوئی دلوان ہے۔ مدوفاتر ہیں بلیلحدہ علیا حداثہ عدیات کیلئے وزارت اور سخید جات آمدو خرج کا بھی کوئی سلسلہ نہیں پوری حکومت فورسلطان کو باتھ میں ہے۔ وہ جسکو چاہتا ہے جکومت کے کام اور مناصب شپر وکر دیتا ہے بسکن مجا زکیلئے بصلو سجالات مکن نہیں تھی ۔ وہ جسکو چاہتا ہے وزارت کے بغیر چارہ نہیں بیکن بھر بھی سلطان ابن سعود نے بجانا کی حکومت کی گوری باگ و در الیوال ہائے وزارت کے بغیر چارہ نہیں بیکن بھر بھی سلطان ابن سعود نے بجانا کی حکومت کی گوری باگ و در الیوال ہائے وزارت کے بغیر چاری الامشا ورتی مجلس فائم کوئی کی مورٹ کی گوری باگ و در الیوال ہائے وزارت کے بغیر چاری اور بین نجدی اکا برین تھے شہراونے چار سلطان کی جواکا وی ارکان پڑتا ہی تھی اسلان کی جواکا وی اس کا میں مورٹ کے اسلان کی در باگیا۔ اس ویتوں کی مورٹ بھی اسلان کی در باگیا۔ اس ویتوں کی مورٹ کی مورٹ کی کی کی در سلطان خور ڈنمر بیعت کا خارم اور کارندہ قرار پایا! س کوئیت شرعی بنیاد والی بی والے کی گورٹ کے بعض خمنات کا فکلا صدورج ذیل ہے۔

ان کے بعض خمنات کا فکلا صدورج ذیل ہے۔

ا - مجاز جیشدایک ملکت رم بگا، و رختلف محقول میں تقسیم نه ہوسکیگا، و راسپنے داخلی اور خارجانی ور میں کا مل طور پر آزاد موگا ۔ مگر مگر تمداس کا صدر تنقام رم بگا، اور تربی مسرکاری زبان ہوگی جکومت کا مذہب اسسلام اور خانون شریعیت حقّہ اسلامیہ موگا، ابن سحو دا و راسکے جانشین مجازے باوشاہ ہونگے اور کیلسمام مذكوره بالراك مشورات كے مطابق حكومت كريں گے۔

۶۔ ملک کی پوری حکومت جلالتہ الملک ملطان عبدالعرمیز ابن عبدالترحل کے ہاتھ میں بہوگی جوکھران ہو سندت اوراجتہما وصحابہ کرام کے مطابق شریعیت اسلامیہ کونا فذکریگا۔ یا دشنا ہ مجاز کیلئے حاکم ا علی اورختلف شعبہ جات کیلئے حکام نامز وکرنگا بختلفت شعبہ جات کے ارکان حاکم اعظے کے روبرُوکارگردگی کیلئے ذمّہ وا رہونگے اور حاکمے اعظے باوشاہ کے ساستے جوا بدہ ہوگا.

سر حکومت کے چیشعبہ جات جسب ذیل ہو بگے۔ دینیات بحکمہ دا فلر۔ امور خارجہ۔ مالیات زنعلیمان

ا درمحکمه حباک

ں ہے۔ کم مکر ترمیں ایک انتظامی مجلس اعلا قائم کی جائیگی جس ہیں حاکم اعلا اور حیو قابل اور کارکن ارکا شامل ہونگے۔ مدیرنہ متنورہ اور مِترہ ہیں ہیں ایک ایک مجلس انتظامیہ منعقد ہوگی پیڑھکمہ اور سرتعبیا ہم کیلئے اپنی اپنی مجانس ہونگیں جوکہ صدرمجلس کے ماسخت سمجھی جائیس گی۔

ظاہرہے کہ اس آئین میں جہاں جلافت یادات بادشاہ کو تفویض کردئے گئے دیاں عوام کی مین عقول نما یُندگی کردیگیٹی اس طرح پرجمہوریت کا فقتاح ہوگیا بسین انتظام سلطنت آبادی کی ذہنی اوراخلاقی

مالت كيمطابن كمياكميا تاكه انتظام معقول ورحكومت فوشكوارا وربإثريدارمو-

خدا در تجازی دسیع مملکت بین سلطان این عود کیلئے جملیمتا ملات کوتن تنباسرا نجام دینا ممکن مذکات بین سلطان این عود کیلئے جملیمتا ملات کوتی تنباسرا نجام دینا ممکن مند کا اور سبولیت کی غرض سے اس نے اپنے دلیعب سود کو نجد کا حاکم اعلی مقرد کردیا ۔ اسی طرح پر فیصل کو تجاز کا حاکم اعلی مقرد کیا گیا تھا بخد کے مقابلے بیں ججاز کی آبادی تھی نسبت اسٹنک ہے ۔ وجہ یہ کہ دویا بی سلطنت کے خارجی معاملات و ہیں ہے ہوئے ہیں بجاز کی آبادی تھی نسبت از بادہ متمدل ہے ۔ اور قدیم بدوی طرز کی خدی حکومت کو ادا منبس کرسکتی بہی دھ بچہ کہ جازی کم اعلی کی اعلاد کیلئے دوجا نس منعقبی نیس کے بابنے ارکان مکر کو اور انہیں کا انداز کر کے متعلق اور بربیان ہوئے ہے ۔ انظامی طب سے ارکان میں اور کا انداز کر کے سنعلق اور بربیان ہوئے ایک اور تبین بین ارکان میں اور کا انداز کی طرف سے نامز دیوتا ہے ۔ انداز کی کا صدر معلقان کی طرف سے نامز دیوتا ہے ۔

اس محلس کے اجلاس بمیشہ ہوتے ہوں۔ تجازی وزارت ہیں ماکم اسطار وزیراعظم اوروز راخلم ہے چشبیت سے ہموتاہے۔ وزیرالیات اور دیگروز راعلیادہ ہیں۔ان مجالس کے تتعلق دویاتیں قابل فورہیں

نورکدا فواج کابوراانتظام اورا فتیارسلطان کے یا تھ میں ہے۔ اوراس بارے میں رائے عامہ کوڈل ونكاليشياا ودا فريقهين حكمان كاجاه و د قارا فواج كے اختىبار كے بغیر فائم منہیں رہ سكتا۔ اسلافوج کے ا وصبیت مشرق کے تنمام ممالک ہیں ہے ، درسری بات بہے کر ملک کی وسعت کے اعتبار سے کے اراکین کی تعداو کم رکھی گئی ہے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ ملک عرب بیرتعلیم یا فتہ اور کا رازمُورہ انشخاص کی ببحد قلّت ہے۔ ابن سلود نے اس وقت کا علاج بیکیا ہے کہ جربی ممالک سے قیا برانسخاص پنی ملازمت نے لئے ہیں ابن معود کا پہلاوز رامور خارجیہ ڈاکٹر عبداللہ دامنی ایک عراقی تنا جو کہ<sup>م 19</sup>1 ہے۔ حکوم ب میں بھیٹلیت ایک رکن کے کام کر رہاہے ۔ اُسکے ملازمت ترک کردینے پرنتیج نوا دیہمزہ وزیرِفارجیمقر برُّوا. تَتِخْص ملک شام کے صُوبہ لبنان کا باشندہ ہے اس طرح پرامک، ورشخص جو عودی حکومت میں مختلفہ اعلے اور وُتمہ دارعبد دل پرمشازر ہاہے . شیخ حافظ دہبہہ وُہ مصرکار سنے دالاہے .اور م<del>عاقبا</del> ہے ہو ابن سعود کی طرف سے نندن میں سفیرخاص ہے ۔ برلوگ فابل قدر شخصیت اور نظیمہ فابلیت رکھتے ہیں ىكىن بېرىجى ضرورى بې كدا بالىيان بنجدا ورحجاز كوعلوم وفنون جدىدەكى تعلىمەسى اراستە وبىراستەكىيىكى مكون بربر فرازكيا جائي ورعرصة كمفير لكى عناصر يراعتماد خديا جائي جنبك سلطان خود بقید جیات ہے نگاہیں اس کی جانب اُنطقتی ہیں اوراہم معاملات اس کی رائے سے فیصل ہوتے ہیں ، بلكة فابل مكى شخاص كے فقدان كى وحبہ سے سلطان كے ذاتى اقت ارا درسوخ ميں دن بدل اضاف موتا ہے سكن اسكى زندكى كے بعد عودى حكومت كى نبام اورائتىكام كىلئے نہائيت ضرورى ہے كر بنيا اور تجازك بإشندك كثيرتن ورورت زيورتعليم سيمتزين بوكرا ننظأم وانصام معاملات كي فالجيبة وواستعدا دبريداكري اورابنی مکومت کے بارگرال کوانیے کن معول بڑا تھائیں۔

اندر ونی معاطلات کے علاوہ بیرُونی امور پرمجی ابن سعود کی تو تھے برابر رہی ۔ پورب کی حکومتول کیساتھ تعلقات اور روابط پریا کرنیکے علاوہ سرصد کے متعلق مجی بعض ننازعات اُس کے بیٹی نظر سے معان اور عقبہ کامعا طرابھی تصنیہ طلب تضا سوال یہ تفاکہ آیا وہا تی اس ولائٹ کی ریاست ٹنسرنی پرون کے ساتھ وابسٹی قبول کرلیں یا نہ جنوب غرب ہیں ہیں کامعا طرور پیٹی تھا یہن اور جہاز کے درصیان صوبی سپواٹعہ ب وہاں کا ماکم اور سی کے لفلے سے شہور و معروف ہے ۔ اور نسی ترب کا یہ لا حکوان تھا ، چینبگ عظیم میں اُٹھا دیوں کی جانب سے شامل بُوا اس مینگ ہیں ٹنسرک کیوجہ سے اوریسی اسپے تین رہا گا سیجینے نگا جنگ کے افتتام پراورسی نے بین کے بیض علاقوں کو دبالیا۔ امام پیلی و النے بین جو کہ طاقت ور فرمانر واہبے۔ اورلیسی کی اس زیادتی کو برواشت نہ کرسکتا تھا : متجہ یہ بڑاکستا تھا نے کے اوائل ہیں اُس نے عسیر کے جنوبی علاقہ کو جو تہامہ کے نام سے ہوسوم ہے قبضہ کر لیا۔ بدیدہ اورلیہ ہمنامی درمنفعت بخش بندگا ہیں اس علاقہ بیں واقع تنفیس امام کیلی نے صوبے سی پرقدنا عت مذکی۔ بلکہ اور بڑھکو صابیعا ورخباران نامی دانو مشہور قلعول کا محاصر و کر لیا۔

ا درسی حاکم عسیرین کی زیدی افواج کے مقابلے کی تاب مذلا سکا مجبُور ہوکرا بن سووسے مددکاخوا یا بڑا ابن سعود عسیر کی مدد کیلئے مستنعد دیمتھا بسکن سوال پر تھا کہ اگر عسیرا پنے یا ڈس پر کھڑا نہ ہو سکے توکہا بن کواس ملاقے پر فیصد کر لینے دیاجائے نظام رتھا کہ عسیرا بنی آزا دارہ حیثیت فاقم مذر کھ سکتا تھا اسلے لازی منفا کہ یا تو بمن اس مئور در پر فیصد کرنے ۔ یا ابن سعوداس کوفتح کرے عسیر کیلئے کہ کرمیون ماشختی اور لا جاری کی سواجارہ ندتھا۔

عجازی فوش اخلاتی اورزم روی کوترجیج وینے ملکے اور ریاض کی بجائے مکہ مرتم کو دارالسلطنت قرار سے کو درستان سکوت افتاری سے انتخار کے ساتھ تعلیم کرنے کیے استیار کی سی برتری اور تفوق کوسلیم کرنے کیے استیار نے کہا تا کہ میں برتری اور تفوق کوسلیم کرنے کیے اسلان کا قیام اورائٹوکام شہری علماء کی عصبیت اور جوش امرنی کا قیام اورائٹوکام شہری علماء کی عصبیت اور جوش المرنی شہری سیابیوں کی شجاعت وبسالت برخھ سے غیر ملکی عناصر کی شمریت سلطنت کے ضعف واضع حال کا پیش نہیں ہے۔ ناظرین کومعلوم ہے کہ فتح جانے کے بورسلطان ابن سعود نے صلحت کے لحاظ سے نجد کے افوال جمنے کو وہاں ہے۔ ناظرین کومعلوم ہے کہ فتح جانے کے بورسلطان ابن سعود نے صلحت کے لحاظ سے نجد کے افوال جمنے کو وہاں ہے۔ دائیں کر دیا تھا وہا بی جیران مقے کہ فاتحین کی اس جاءت کو کہوں فتوحات سے تمتع نہیں تھے۔ ویا گیا یا بات میں کی منتقد دباتوں سے طرح طرح کے شکوک تھے جو کہ وہا بیوں کے دل میں ابن سعود کے فعلا ہے۔ اور جو بیان تھے۔

بالآفران شکوک قریمهات نے علی صورت اختیار کر لی ستان یک میرم خزان بین طیراور تیزیه کے قبائل نے بعض مطالبات ملطان ابن عود کی فدرت بین بش کئے ان مطالبات کی غرض و فائٹ ریقنی کہ واپیوں کو اسلاکی اورغیراسلامی تمام اغیار کے فلات جہاد کرنے کی اجازت عرصت ہو ، اورم خربی علوم وفنوں اورمعاشر شخ تمدّن کی جس قدر بدئیس مشلاً موٹر کارٹیلیفون تارا ورسینتال وغیرہ مجازمیں را سطح ہوگئی ہیں بریاجے بنشونیم

ووركروى جانيس.

غرض پیسے کر فقہ رفتہ خبری و فیرنجدی کا سوال پیدا ہوگیا ، خرگرت تھی کہ اہن عود منافرت اور لفریق کے جذبات کوزائل کرتا چاہ نے جب انگریزی نمائیندول کے ساتھا واخر سے انگریزی نمائیندول کے ساتھا واخر سے انگریزی نمائیندول کے ساتھا واخر سے انگریزی کہ دوہ ریاض ہنچ منقطع ہوئی ۔ نوابن معود نے اس فرصیت کوئیندت جانا اور ریاض کی طرف آخ کہ بیا تجوئنی کہ دوہ ریاض ہنچ گیا ، اس کا پہلاا نرور توج عود کر آیا ، اور گرو و لواح سے و مالی کوروق اسکے پاس آنے اور اظہارا طاعت کر سے مناف کے جنوری مختلف میں ایک خطاب کی ایس میں ایک عظیم احتماع می احب سیس سلطان عبدالعزیز این سعود کو باوشاہ خبد د الحقات کا خطاب و باگیا ، اس طرح پر ابن سعود کو باوشاہ خبد د الحقات کا خطاب و باگیا ، اس طرح پر ابن سعود حجازا و ریخد کی دوکلکتول کا باوشاہ بن گیا ۔

معض پادشاہت کے اعزازہ بخد کے مسأل کا تصفیٰ کمن نہ تھا قبائل مطیراور عتبہ کے مطالبات ابن معود کے بیش نظر بختے بخور ونعمق کے بعدائس نے بیمطالبات علمائے کرام کے پاس استفتاکی غرض سے بھیجے غرض بیکنٹی کے عوام علمائے دین کے فتولی کی پابندی کرینگے سب سے بڑھے مسائل جہا دا ور مغرلی ایجادات کے بار میں تنے علماو نے اہمی شوسے اور کے شخیص کے بعد فرشی دیا۔ کہ جہا دکا اعتبار الم اور امیر کے فاص افتدیار ہیں ہے ، اور کے حکم کے بغیرہ اوجائز نہیں بعفر بی ایجادات کے بین مطابق نئے واقی معلومات نہ تنے ہسلانے فتو کی ندوے سکے علمائے کے فتو ہے ابن سود کی سیاست کے بین مطابق نئے کیونکہ اگر کئی روسے جہاد کا حق صرف اُسے دیا گیا۔ اس طرح پر ہسایہ مالک کے ساتھ افوان کی اور توں کے وجہ سے پر بیسایہ مالک کے ساتھ افوان کی اور توں سے فائدہ پر بیسایہ مالک کے ساتھ افوان کی اور توں کے وجہ سے فائدہ پر بیلی بیدی کی بعد میں بین ابت ہوگیا۔ کہ افوان کا ایا تعظیم حصالے لئے بین اسے فائدہ اضاف کا موقعہ ہاتھ آیا۔ گونیصل الدویش کی بغاوت سے بعدیں بین ابت ہوگیا۔ کہ افوان کا ایا تعظیم حصالے لئے بین کے فتوں کا ایا تھا موسل کی بنا وی سے آمنا و صدر فنا کہ بالور طسمتن ہوگئی۔

ارتمبر الموالية كوركني.

اموركي متعلق مفاجمت بوئي.

سرگربر و کلین نے ایک یا دواشت تحریر کی تقی کہ تقیدا و رمعان نجاز کا معترنہیں بلکی تنرق پر دن کی مارت میں شامل میں ابن معود نے اس بات کو صبح نسایتم کیا لیکن اس شارکا کھیرسی موقعہ پر نصف یک<u>ت کیائے</u> رضامن ترکیا اس دوران میں اس دلایت کا انتظام حسب ومتورسا ابن رم یکا

ووسرى باوداشت بيتني كرسب وستورسابت كهدر صدا درزاك الكريدى كونسل كواختيار بوكاك كدغلاى كى

روك تضام كيليف مناسب كاروا أي عنل بي لافي -

یورپ کی طاقتیں کسی معاہدہ کی رُوسے مالک وب بین اسلومبنگ کی فرانہی میں انع ہوتی نفیس جیسری یا دواشت میں انگریزوں نے میں پابندی کو دُورکر دیا۔ اس تصفید کی رُوسے این سودکو حق صاصل ہوگیا کہ نگریزول کے جس کا رضانے سے جس مقدار میں جا ہے اسلومبنگ اورگولہ بار و وفرید ہے۔

ناظرین پر دا ضح بوگریا کرمی افکاری کا نصف اول سلطان ابن سو و کیلینی بهرگریت میارک زماند نمایا عکت سعود بدین اس دفت کال اس دامان داخم نفاینجدی دماییول کیشکوک دنیهات زائل بو پیکے نفی ،اگریزی حکومت کے ساتھ میں کوجزیر العرب میں بہت کچھا اثر ونفو زحاصل ہے زمہایت اطمینان بخش معا بدہ بوگریا نفا جس بن ابن سعودا ورحکومت سعود یہ کی آزا دانہ میٹییت کونہائیت شاندارا ورغیر مرجم الفاظ میں تسلیم کہا جا کوکامتہ،

اس اطبینان بیش معابدہ کے انعقاد کے بختلف دجوہات تھے جن میں چینرسب ذیل ہیں اسلام اسل

مے تعلقات توشکوار رکھے اوراسکی کامل خور مختاری کے خلات کوئی جذب ظاہر شرمونے دے م جنگ عظیم کے بعد مفتوح دمالک کیاشتر حصته برانگریزول نے قبط مدکرایا و اور تقابلته فرانسسر كم حصة ملائفا السلفة فرانس اوربطانيين رفابت ك الخ جذبات بيدا مو محف فقه فرانس عربي مالك میں اپنا افرور کو خرصا کرانگریزوں سے انتقام لبینا چاہتا تھا۔ برطا نبہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اگرائس فے اس وفعدر زراس مع ففلت كي زببت مكن م فرانس أس يربازى لي جائي -۵. بولشویک روس نے اس زمانے ہیں وب کے معاملات سے اپنی گہری دلیسی کا اظہار کیا تھا اُن كالداده تضا كريمها ببردارى وداسنعمار كي خلات دعوت كالبك مركز حجاز بين فالممكرد ياجات : ناكدو مإل سيان فیالات کی اشاوت دنیا بھر کے سلمانول میں ہوسکے معلوم ہے کہ برطانیواس وقت روس سے بحد فالگفت تفا. روس الدادة معلوم كرك أس في مرزور كوشش شرع كى كددوستاندم عابدة معقد موجائي. اسىسال كےدوسے نصف میں جے بوار اوربہت كاميا بى سے بوا مخالفين كے مخالفانديرويگندا کے باوجود مجاج کی اس فدرکشرٹ بھی کہ ایک عرصہ سے کبھی مذہوئی تھی عام افوا تھی کہ ابن سعودا ورمن کے لمین بنگ بونے والی ہے بمصری مکومت نے محل اور غلات کعب بھیجنے سے صاحت انکار کر دیا تھا۔ سیکن مکومت سعود بیکے نشے انتظامات امن دامان طبتی ا مرا د کی فراہمی اور درسا کل نقل دحرکت کی فراوانی اوراجناس و اذ فارکی کثرت کیوجہت دنیا کے سرحقے ہے حاجی کثیر تعداد میں آئے اور مجاز کی موجُودہ حالت ہے خوش فرقتم ا ورُطمتُن ہوکیا گئے۔ حاجیوں لیے حکومت کی خوش انتظامی اور روا داری اورامن وا مان کی روایات دنیا بھ مي پيلادين اورابن سور کی شهرت ميں بيجدا ضافه وا۔

اتنی بات کینے کی صنرورت نہیں کہ جج کی کامیا بی کیوجہ سے حجاز کی اقتصادی حالت پر بہت خوشگا اثریزا آبادی کا بیشتہ حصتہ مرقبہ الحال اورآسودہ ہوگیا۔

----

## باب ابست ورقم ۱۱) حجازی سابق حالت

سلطان ابن مودکی دنل ساله اصلامات کی بمدگیری ا در دست سیجفے کیلئے نہمائیت ضروری ہے کیجاز کی سابق صالت کامختصر سافاکہ کیسنچ دیاجائے اس اجمال کی تفصیل کیلئے جلدیں درکار ہیں اسلئے ناگر برہے ، کہ چنداُصولی باتیں نہائیت اختصار سے بیان کردی جاویں ۔

ماجیون کافتل ان مجاز پول کامیموب شغله تفاخون و دمیشت کی عکم افی تفی کو کی شخص اپنی بال ور مال کے بالے بیس مصمون ندتھا ججاز کی حکومت منظم نه نقل بریئرکون اور شام ان بول کا انتظام نه نفا اوراُوتٹ کی نامعقول مواری کے موانقل دحرکت کاکوئی ذریعہ نه نفا قریب کی بمنز یون کیلئے گریسے کی مواری کام میں آتی تفی۔

. إقى معاملات كى كيىقىيەن بىمى لىسى بىي ناگفتەتنى مىنىلامغىظان مىقىن عامە كاكونى مىكىمەنەتشانسىپنال مىر مطب کاتوکیا ذکر توب مجازی وام کی خدمت کیلئے ایک طبیب بھی خضا چندا لمتباوستے میکن وُوا مراوالکین رونت کے لئے مخصوص تنے عوام سے ان کاکوئی سرو کارنتھا ، اس مے کے حالات ہیں طاعون اور بہیند کی دیا وُن کا آئے سال بیبل جانا عجب خدتھا۔ ج کے آیام میں تو دبا کی بیکٹرت بھی مکہ حاجی اسپنے توبیش وا فارب سے دوراور غریب الوطنی اوکس بیبری کی حافت بیک بینکڑول کی تعداد ہیں ہرسال میتے محقے حکومت اس مشورت حالات کو دُورکرنے کی کوئی منظم کوششش نکرتی تھی۔

جازبوں کے لئے جے کامتِ مال جمع کرنے کیلئے مخصوص تفا کوئی حیدا ورکوئی فریب ایسانہ تفاجیس سے کام کی رہے اور کی خید ما ہی ایک فرم جی نہیں اسٹاسکتا تھا مبتلک اسے کام کی رہے داند کرنے ما ہوں کے ماری کے ماری کی خوا داند کرنے ماری کے ماری کے ماری کی اسٹار میں کا اور اسٹار کی کے ماری کی کے ماری کی کے ماری کے ماری کے ماری کی کے ماری کی کے ماری کی کے ماری کے ماری کی کے ماری کی کہ باری کے اور اسٹار کی کہ باری کی کہ باری کی کہ باری کی کے ماری کی کہ باری کی کہ باری ہوئی اسٹار کی کہ باری کہ باری کی کہ باری کی کہ باری کی کہ باری کی کہ باری کہ باری کہ کہ باری کہ باری کہ کہ باری کہ بار

مکومت ایسے توگوں کے ہاتھ بین تھی جونو دیکارم م سلام اور محاسن اخلاق سے بیم واور آآشنا تھ کونی قانون اور نظام بھی ایسامہ تھاجس سے نسق و فجور کی روک تھام ہو۔

اصلاحِ اخلان توایک طرف بخریِ اخلاق باتول کی دن بدن زیاد تی مهوری تنی هیچیج شعا تراسلامیه کی بجائے مقابر مزارات اور نام نها دسترک چیزول کی عبادت شدّ د مارے جاری تھی اوراو ہام دخرافات پرستی کا دورد ورہ تنھا۔

تركول فيصديون كالعطندا ورسطوت سي حجاز يرحكومت كى اورسى كوانكاركى كنجائش بسير كأمنهول نے درمین الشدیفین میں بہت سامال وزرصرف کیا بیکن کشرت کے باوجوداس روبید کا مشقل فائدہ کی میں مان بونکه بیاخراجات نمسرعی طریقه پرنهیں ب<u>محقد تھے</u> ترکول کی م<sup>یو</sup>ئ کارگذاری بیکفی که راستوں درنشا سرا ہوں کی حفاظت <u>کیلئے جاز کے قبیلوں کے بڑے بڑے شیوخ کو گرانقدر رقیس دیتے تھے ،اوراس طرح برعارضی اس وامال خرید لینتے</u> الیکن جزنبی که امراؤ شبیوخ کومزیدامداد کی ضرورت بهونی فقتنه دفساوبر پاکردینی ا در غارت گری کرتے ترکی مگوت اُنہیں پھررو پیدا داکر دہتی-آئے دل بیم کیفیت فائم رتنی بزکی عکومت معلّموں اور بیکار وظیفہ خواروں کوہڑی ٹری لتخوابین دینی بنی کاره اورناایل لوگ ممنفت کاره بهیهٔ ازاکرا ورکعبی پدسست بهویتے اورفستی و فجورا وربدونی مضلا کی زندگیاں بسرکرتے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتاہے کر ترکی حکومت نے علیم وننون کی اشاع ن کیلے کھے مٹ لبیا. ۱ ورند تی محتعت و ترفت کوتر تی وی بلورسے ترکی عبد کی یاد گاریں تجا زیھے ہیں ایک بھی منظم ادار ہ موتزد ہر جب شريعين مسبن فيزكول ي بغاون كركي عازى عنان عكومت كوسخوالا توهالت ورسي ابنز ہوگئی، درو لم مهامن وامان مجی مفقود موگریا حقیقت برہے کوشر بھیے سیس جو کچیر میں کرتا۔ واتی رفعت اور جلب غعدت كيخبيال سيكرتا ننفا اسكومتري فكرابني حيثيبت كوستحكمه كرنے كى تقى جنيبفى اصلاح اورتى مدن عكومت كا كمجهضيال ينتفا فقعال امن كي بيعالت بقي كتعربين الشريفين كيمين درميان بسير بول وروز مدول كيسي مكومت بوكني تغي تبين چارميل كا فاصلهم معقول جمعيت كي بغيرط زبهوسكة تا نفعا. بعض لوگ اس قدرمري <u> پوشت زده ہو گئے تھے کہ عوالی : فباہ بیئر علی وغیرہ متعامات ن</u>ک جور بیٹر متورہ سے صرف بن جارسار کے فاصلے

پروا قع ہیں اکیلے نہیں جاسکتے تھے اگر کسی ضرورت خاص سے جانا پڑتا تھا ۔ تو قافلہ بناکراور تُوب اسلحہ بند ہوکر جاتے ۔ مکہ عظمہ اور مرینہ متورہ کے درمیان جس قدر قدائل آباد ستھ ۔ اُنہوں نے اپنی اپنی مجدا گامنا ورستاقل حکومتیں قائم کرلی نفیس ۔ وُ وشریعے جسین کی سیادت کؤنسیم نہیں کرتے تھے ۔ یہ تعبیلے اپنے اپنے البنے علاقوں سے بغیر خراج کی اوائیگی کے کسی کو گذرنے نہیں نہتے تھے۔

شربعین تبین نے انگریزوں کے بل بوتے پر ترکوں سے بغاوت کی تھی اورا نہی کی اعانت کے بھرس پراپنی عربی سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ بیا مہا ٹیڈ بڑوت کو پہنچ مجا ہے۔ کہ شربعین شے انگریز سی حکومت سے کروڑوں نئے وصول کئے۔ اوراسکے صلیب انگریزی مفاد کو تقویت دیتارہا۔ اوراکن کے بمرشور اور ہردوستارہ مکم پرکاربندرہا بشربعی نہیں کے عہدیں مجازبالواسطہ توا نگریزوں کے استحق تھا ہی بکن اس کو بلا داسطہ انگریزی حمایت وحکومت کو بھی قبول کرنے میں باک نہ تھا چنا پنچہ اسٹے بہت سی انتصادی رمائیس فریکی اورا نگریزی کمینیوں کوعطا کیس ۔ اگر کچھ عرصہ اور بر مہرات تدار رمیا ۔ تو و توق کے ساتھ کہا جا سکتا رمائیس فریکی اورا عمل فیل مجازی اور منقدس میں ہوجا نا جنا پنچہ جانے جانے بھی ٹربھی جسین نے اپنی ذہیں ذہبیت کا مظاہرہ یہ کیا۔ کہ بہت کے معاہدہ عقبہ دمعان کے اہم مقامات کو مجازے سے علی دوران مخطات اوراس طرح پراپنی جانشین حکومت کے پہلویں کا نظے یوگیا۔ بیٹھی ہوئی بات نہیں ہے کہ مجاز کی مخات اوراس طرح پراپنی جانشین حکومت کے پہلویں کا نظے یوگیا۔ بیٹھی ہوئی بات نہیں ہے کہ مجاز کی مخات اوراس طرح پراپنی جانشین حکومت کے پہلویں کا نظے یوگیا۔ بیٹھی ہوئی بات نہیں ہے۔ کہ مجاز کی مخات

(17)

## حجاز کی موتوره حالت

اس: قت حجازیس امن وامان کاوُورو دُره ہو یہ ایک سے حقیقت ہے۔ کہ مخالفین میں اس کا اعترات کئے بغیز ہیں رہ سکتے۔ وہی علم جود غاد فریب سے حاجبوں کو ٹوٹ لیتے تھے۔ اب حاجبوں کے مال کو اپنے لئے حرام سیجھتے ہیں۔ اور دُہمی قبائل جن کا محبُوب پیشہ حاجیوں کا قتل اور غارت گری مقاراب بقدراستنظاعت خوداک کی محافظت کرتے ہیں۔ اگر کسی حاجی کی کوئی کھو ئی ہوئی چیز ہیاباں میں جی یاتے ہیں۔ تو محکمتم اما نات کو پہنچا کر رہنے ہیں۔ جہنا پنچہ یہ واقعہ ہے کہ اب تک سلطان ابن و کے دہد کری اور میں جاجی کے ہاں جوری ہونا تو در کمناکھی کوئی چیز کھوٹی نہیں گئی۔ اور مذہبی کھوکرضائے ہوئی بڑی ا بڑی زبر دست کو متیں اتنے تھوٹے عرصیں ایساعظیم انظیرائی قائم نہیں کرسکیں ایکن سلطان این سوونے

یرب کچھا سقلیل مُرت ہیں کرد کھایا ہے۔ حالا محماس کے پاس مناسب دسائل موجوز ہیں ہیں ججاز بیڑتی ہا قائد محکہ جات تھے۔ دہی تربیت یا فتہ عمل استے بڑے مطاقہ میں جل فائد تک در تھا۔ ناظرین کوشا پر معلی ہوگا کہ نجد کی ا مکومت سے پہلے جاز کی شاہر ہیں حقیقت ہیں بہاڑوں کے درمیان معمولی بگڑ تھیاں تھیں جس میں اُوشار افریس دفارت نہائیت آسان کام مخفا۔ اور حکومت کیلئے اسکی درک تھام اور ایسے راستوں کی حفاظت محال تھی۔ اندین سلطان نے اپنی شخصیت اور سی تعربیرسے انہیں مخدوش راستوں کو ملیل مزت میں ایسا محفوظ دوائی

جب حربن الشریفین اور حبره ملطان کے زیرنگیں ہو گئے۔ تواس نے مرجبادی الثانی سات نے عیسوی
کو جاز کے بطے عیر سے شیورخ اور رؤسا وسے انتہاع نر لیجیت اور قیام اس کیلئے بیت لی اکثر توسلطان کی
شخصیت اور سطوت سے ہی متاثر ہوگئے بیکن قبیل عسفان نے بیت کرنے کے باوجو وا بکت تبیلہ کولوش لیا
ان کی گوشمالی اور تا دیب کے لئے ایک جاعت کو مقر کر دیا گیا اور کو می تمواک و آتشیں اسلی سے کام مذہب بلکہ
صوت لاکھی سنعمال کرے چنا پنچہ تعبیلے کے تمام جوان مردون کو زیر است کر لیا گیا اور ایسی سزادی گئی کہ
موت لاکھی سنعمال کرے چنا پنچہ تعبیلے کے تمام جوان مردون کو زیر است کر لیا گیا اور ایسی سزادی گئی کہ
تمام تر بائل کو عبرت ہوگئی ۔ اسکے بعد جاز کے سالے ملک ہیں ڈاکہ کی ایک واردات ہو کی نہیں ہوئی ۔ اور دیگاک

بعی نجد کی طرح امن دامان کیلامشهٔ وربوگریا۔ مشتا الدئریں ایک حاجی کی تقدیلی گم مرکزی جسیس پینگارہ ہزار رو بیدنیقد تھا۔ یہ واقعہ حرقہ ہ ومکہ کے دادیم

پیش آیا بیکن وه خص ایمی مکد ندینجا نفا که یقیلی میچ دسالم کسے کی ٹی انتک ابن سے کے بہت سے واقعات پیش آپکے ہیں با خبر ناظرین کو بیتبائے کی صرورت نہیں کہ تیام اس نوع انسانی کی ترقی کیلئے کس قدر طری میں وفنون کی نزویج اصلاح و ترمدن کی ترقی اورتہ ذبیب وشائسنگی کی فراوانی مختصراً مکارم انسانی کی فی نوع ایسی نہیں جسکے تصول کیلئے اس وامان کی اٹ رضر ورت نزہو اب کہ ایسے عدیم النظیراس کا کہ تیکھا مزار سال میں کہمی نہیں بٹوائنفاء و ورو و رو جازمیں بٹوا ہے۔ واثوق سے کہاجا سکتا ہے۔ کہ مستقبل فریب میں نسانی

زندگی کی جمله نرنیات عاصل موجانیس گی۔ جس ون سے سلطان نے حجاز ہیں قدم رکھا۔اپنی بہترین آدجہات و ہاں کے ادارون اور شؤو ن کی سخسين زفيهم كينظيم بدول كيس سلطان ني تدوارات اوالل بين ظاهر كيفي تقد البين عمل عن صحيح نابت الموسط مسلطان في قرع سيمي جوايا تفاكه حجاز مين نظم حكومت موجود نهي هيه اس ليفه و بال كية قديم وليانجي كما المسلاح وتربيت مي واستمين وقت منافع كرانته عيان عالم بها ميكن جديد حكومت كي نشكس كيليفي وقت بيقتي كه دو تو المسلاح وتربيت مي والمان كياني كاروان الخاص بميكن بعير بحرى جهانتك محكن بوسكا مسلطان في بهترين المشافع ورنه ي كاركن وكاردان الخاص بميكن بعير بحرى جهانتك محكن بوسكا مسلطان في بهترين الشخاص كونت في المنافع المنافع

ا- اصلاح المعارف بينت ليم

٧- اصلاح النفضا بينى فانون شريعيت وعلالت وانصاف.

٣- اصلاح محت عامه.

مه-اصلاح الامورعامه-مثلاً حرم كي من توسيع . جاه زمزم كاجد يرطر بيتول پراخراج بنهرزميده كي اصلاح اورنتي مركيس تعمير زا .

٥ - تار - ۋاك شيليفون اوردا ئركىس دفيبره كاقىيام وترويج -

(العنف) (العنف) کاطریقهٔ تعلیم کیسال تفا اورمنهی در مربهٔ اورجهٔ ویس جیندسرکاری مدارس تو پیشیندسته بوتورسته ای طور پر برقی تفی بیکن در آوان کاطریقهٔ تعلیم کیسال تفا اورمنهی در کسی ملسلهٔ نظام میس نسلک بیشه کیسی تونی کی شدیدی تحریف بر به بین اتحاق می المال کانسلطان کا طریقهٔ منصوب بیا قبیا بلکه نفواز سه به ترسیم بر بهبت سه مدید مدارس بهی کھول دیئے گئے -ان مدارس سے اساتذہ کوسسب لیا قست سلطان کی طریف سے وظیف ملی ایسے سلطان مدارس بی المجمعی مدارس کے متعلق مجار معاشمہ و تفایش انعلیم و تدرک پیس و دائی ادارہ وفیر و کی فرمنہ وار سے -اسکیطی سنایا میمیشی مدارس کے متعلق جار معاشمہ و تفایش انعلیم و تدرک پیس و دائی ادارہ وفیر و کی فرمنہ وار سے -اسکیطی سنایا میمیشی مدارس کے متعلق جار معاشمہ و تفایش انعلیم و تدرک پیس و دائی ادارہ وفیر و کی فرمنہ وار سے -اسکیطی سنایا در نصار تعلیم عام متم می دائی ایس می می ایس استدائی از اور استانی اور دی و دارات کے دائی اور استان کی دائی اور استان الی استان اور اس

بروایا ٔ اورنصاب بین البی کتابین داخل کین جن کی اُس ملک بین واقعی صنرورن بخفی و وجن کامعیا را **مالیان** عجاز كاغفل دمزاج كيم طالق نضاما وربواك كحاضلاق ومدنتينت كبيلنه وافعي مفيدنتيس يثيران وطعين إبسركة تركر چراگیا جس موضوع برعگرہ ہ نرجیحہ دستیاب نہیں ہوئے بنٹی کتابین الیف کر دائی گئیں .اس مجلس نے پیجی ار دیا که قابم علم بنیدنند دفیره جوهلوم اب متروک بین درس سے خارج کرنے جانیں ۔ دیگر مالک کی وہ کتا بیں جنكى با قاعد شخفيتي وزنجين رزم و أي مور واخل نصاب سُدكى جا كيس-اس مجلس علمی کے بارہ ارکان ہیں اور تعلیم کابُوراملسلہ اسکے مانٹسٹنٹ ہے۔ نٹے مدرسے روز بروز کھل ہے ہیں۔اورتوسیعے تعلیم کی شجادیز ہورہی ہیں کیونکہ مجاز میں اعظے تعلیمہ بافتندا درآ زمودہ کاراساتندہ کی کمی تھی۔اس نے مرسین کی ایک معقول تعداد مصرور شام سے طلب ہوکر سر رشتہ تعلیم میں شامل کر و تگئی ہے م ىكىن قىبائى كى مالىن خاند بدوشى اورصى اورصى كيوجىسى كچەلىسى كىتى كەرەپسىتىقل مدارس يىستىغ ىزېر سىكتى تىچە اسكنے ۋە ئىزىنە سىناھلىم كى دەۋىنى سەمھردىم نىفە بىنائىچىسلىلان سنداس اسىم فروگداشلىن كو محسوس كبيانا ورصحا إنى آبادي كى ضروريات اورحالات وكوانَّف كيم مطابق مدرست فالمم كيُّ ان مدرسونمبر ندى علماء كوتعلىم وزندرسيس ك الشمتين كبيا . اكثر تبائل كي تعليم كابن رونسون اسطح برموكبيات پدانتظامات جاری میں اور یقینی طور پر کہا جا سکتاہے کرچند سال کے عرصہ میں بدوی جہالت سنجات پاکرز توبولیم وا خلاق سے اراستہ و پیراستہ ہومائیں گے. بدرى مدارس كاسانده ووسم كيس بعلما ورمرشد مرشدة وكبلات بي جوكه بدوى مروول لوعلوم دينيهم شلأ فرآن خوافي نماذ وفيره فرائيض وشعائرا سلاميسكها يتيبين اور تبنكي معي وعمل بيه بسيحكم لوكو منول میں مسلمان منائیں ، اوران کو کسسلام کی حقیقی روج سے باخبر کریں ۔ ببدلوگ بڑی میڈوجہداور جانفشانى سے كام كرتے ہيں اكى ساعى منقربيد بنهائيت نؤسشگوارا وروزمشند ونتائج يرفتي بونكس معلمین كاكام بهدی كرده فبالل كے بچول كوعا متعليم ويں. سلطاك منها يكسه فالون معارف مرشبه كباب يسن كي رُوست معالين كو مجنه نفلينيد ك فالم ما من اخرات كرف من وي الله منع ركه البياب ادر مقرره في ظور شد علوم كوي بيرها الله طور پرواجیب قرار و یاگیاہے۔ تمام تعلیمی اوارے اس قانون کے ماتخدیث کروٹے گئے ہی۔ اس قانون کی سے ٹیمنٹ تنتیشی کی منتظوری اورا مازنت کے بغیر کوئی درس گاہ نامٹر نہیں ہوسکتی۔اختصار کے طور پڑھلیم

لا تحميل حسيني يهي:-

ا ـ يه كنعليم كي فرض وغاثيث ايك بهو نصاب بعي ايك بهو.

٧٠ يك تعليم كاطريق نظام جله مدارس مين مكسال بوه

٣ . يكربتدريج ترتى بوت بوت ابتدائي تعليم كوجرى كرويا جافي.

ں ۔ یہ کیفریب طالب علمول کوئمنٹ تعلیم ہی جا کئے۔ اوران سے کوئی فیس دفیرہ وصول نہ کی جائے۔ من

اوريد بمي أنهبيره مگرا فراجات صرف كرنا پڙي.

۵ مسجد الحرام من سن تدر مارس بن ان كوايك سلسليس نسلك كرديا جائے۔

y - اساتذہ کی تعلیم ولیا تت کی دفتاً فوقتاً ستجدید ہوتی رہے۔

٥- مهذب ممالك كي طرح تشام ورس كابول كامعاينه با قاعده بوتاريد يتاكة تعليبي جدوجهد كاحال

بخوبي علوم رب.

یبان بیر ذکرکردینا نامناسب مدیوگا-کیسلطان نے داراسلطنت ریاض میں ایک اعلیٰ درس گاہ کا افتتال کیاہے جس پر چیڈر علماء کی جاعت حدیث ورگر علوم دینیہ کی تعلیم دیتی ہے ۔ سامھرسا تھ مرتوجہ دنیا دی علوم وفتون کی تعلیم بھی ہوتی ہے ۔ غرض یہ ہے کہ اس درسگاہ کے فارغ التحصیل جہاں علوم عربیہ و اسلامیہ بیں بتر حربوں وہاں مرتوج فنون بی بھی معتول درک رکھیں۔ اور وقتی ضروریات اور میگامی مشاغل بی خافل ندہوں۔

اس درس گاہ بین توام کے استفادہ کیلئے رات کو مدیث کا درس ہوتا ہے بریا تھے ہی ایک طبع بھی قائم کریا گیا ہے جس پی نا درونا یاب کتابیں شیع ہوتی ہیں جہتا نجاس مطبع سے تعلم اور عظم دونوں فائدہ اسٹے ہیں اس ظیم انشان درس گاہ کے کشیر مصارت اساندہ کی شخوا ہیں اور طلبا کا لباس و طبعام دفیرہ سلطان کی جیب فاص سے ہوتے ہیں اس درس گاہ کے طالب علم تعداد ہیں ہمند کوستان کے کسی فالص دینی مدرسہ کے طلبا فاص سے ہم نہیں کچھ بھی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ درس گاہ ایشیا ہیں سرب سے بڑی اسلامی دینی درسگاہ بن جائے سے کم نہیں کچھ بھی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ درس گاہ ایشیا ہیں سرب سے بڑی اسلامی دینی درسگاہ بن جائے ان تمام ساعی کے علاوہ مسلطان نے بعض طابا بکوجہ یہ علوم و شون کی تحصیل کیلئے لورپ بھیجا ہج پیسلسلوہ ابر جاری ہے بشروع ہی میں ایک بجازی طبیب کو علی جراحت سیکھنے کیلئے پیریں اور جار طالب علی کو بہیت القدس ہیں نار برقی اور میں بیون و غیرہ کا کام سیکھنے کیلئے بھیجا تھا۔ ایس و قدت بھی ایک کنڈیزوں اور مطروش تی تعلیمات کابیان فصیل سے موقی الت کی بیان کابیان فصیل سے ہوئی کیا پیشترازی محکمہ عدالت کی حالت ہی ارب) محکم بوئی (ب) محکم برعی الت فیر مربوت کی بینوں اچھی دئفی اس محکمہ کا عموی اعتماداس قدر کم ہوئیکا تھا کہ موجود وقتا ممالک کے باشندے اس محکمہ کے انصاف کو انصاف مذکہہ سکتے منفے بیم کمہ حریف غلط کی طرح تھا کہ موجود وقتا ایک عملی فائدہ کی جو بھی مذتھ ابعض ہوگ مقدمات دائر کہنے کی بجائے اپنے دعووں کو ترک کردینا بہتر سمجھتے تھے۔ انصاف وعدالت کی مالت کو بہترینانے کیلئے مجلس انتفلیش نے بین محکمہ جات کے قیام کا حکم دیا۔

ا محكمة فيفه اس عدالت كا اختسار ساعت منتسكتي ياس كيرابر اليت تك بي الكركوني حكم خلات

ا قانون شرنعین مو تواس کا پیل ہوسکتاہے۔

ں۔ محکمہ شرعبہ عالبہ ۔ تمام وہ مقدمات جو محکمہ عدالت خفیفہ کے اختیار سماعت سے باہر ہوں اس محکمہ بیں سماعت ہوتے ہیں۔ اس عدالت کا قیصلہ فا خبیول کی کنٹرت رائے پرمبنی ہوتا ہے۔

٣ ـ عدالت بدوب

پہلے دونوں تھکہ جات کہ معظمہ مدیمینہ متورہ اور جدہ میں ہیں عدالت خضیفہ ہیں ایک ہی قانهی ہوتا ہے اسکی تک کہ تئے ویہ ایک کے کانعلق صحرائی لوگوں سے ہواس سیکن تھکہ تئے عید حالبہ ہیں تبی تجرعالی خاصی ہوتے ہیں کیونکہ تبیسرے محکھے کا نعلق صحرائی لوگوں سے ہواس سنتے کوئی خاص متفام عدالت مقدر نہیں ہوسکا ۔ خاصیوں کو صحراییں دورہ کرنا پڑتا ہے ، اورضرورت کبمطابق مختلف متفامات پرمقدمات فیصل ہوتے ہیں مجلم محکہ جات کی نگرا نی اور پڑتال کیلئے ایک مجلس مقررہے جس کا ایک صدرا ور بین ارکان ہوتے ہیں ۔ اس مجلس کے وظائف حسب ذیل ہیں :

١- عدوو شرعي كي ملبداشت-

م کسی ایک فراق کے اپیل کرنے پر مقدتمہ کی سماعت۔ سو۔ او قاف کا انتظام اور محافظت کسن بچوں اور پیٹیوں کے حقوق کی ٹمائیٹ، مہ۔ شریعیت کے بارسے ہیں امر بالعکروٹ و نہی میں المنکر۔ ۵۔ ان تمام معالملات ہیں جن کا براہ راست تعلق محکمہ شریعیت سے نہیں۔ فتو کی جاری کرنا۔ ٢-جهال محكمة شرعيبه كية قاضيول مين اختلاف ملاقيم بوداور تقديم فيسل نديوا بورويال مجلس كي ملائي

تاتم كرناا دراس كي شعلق مقدرين احكام جاري كرنا-

جملدا محکامات کا اجراء و نفاذ فیصلے کے پانچ دن بعد مؤلمیے صد در حکم سے بیش ون بعد تک اہیل وائر ہوسکتا ہے: قانون کی رُوٹے سے کوئی قاضی عدالت کے اوقات میں خی ملا فاتیں نہیں کرسکتا۔ اور دہ ہی متقامات

کے فیصلہ کرنے میں تساہل وفقلت سے کام اے سکتا ہے۔ تمامنی کا فرض ہے کہ ہر تقدمہ کے متعلق اپنی محکم ملاقے

كاظهاركرك كماوكن اورفلط تاويلون مين منرطيك.

اس ضم کے انتظامات کیبوجہ سے پہلک کوعدالت ہائے سرکاری میں از سرنوا متماد بہیدا ہوگیاہے۔ اب مقولت کافیصلہ بااطمینان ہوتاہے۔ اورکسی خاص شکائیٹ کی گنجائیش نہیں ہے۔

هر منقبه معاور مرمعا ملے ہیں ٹسرع متحدی کا نفاذ واطلاق ہونا ہے کیونکیٹر لرجیت محمّر یہ ایک محمّل ماور نزنی یافت قانون ہے۔اسلفنت سنٹے قوانین کی ضرورت نہیں پڑنی میغربی انداز کی عدالتوں کاطریے کوئی کور مضیر نبيس لياجا مالنهى انصاف وعدالت كى كونى أجرت وشول كى جانى بين فيصابه غذمات بين فيرمعمولي التوا نهيس كمياجا يا- عنقدمان جلداز جلد فيصل بهسته بين وجيده اور شكل ضليط بهي مقررنهبس بيس كيبونكه حجاز میں اہل السّنّت دالجماعت کے جار فرنے حنفی بٹنا فعی مالکی اور عنبلی موجّود ہیں ۔اوران فرقوں کے فقہا کا لبعض شرعی معاملات بیں آب میں اختلات ہے، ا<u>سلفے ب</u>سااد فات فاضی کوسخت دقت وا فع ہو تی ہے ، ایسے تاضيول كاجوجارول مذمهول كحفقه يسعكما حقه وانعت بهول معقول نعداديي دسنيباب بهونا محال سياس لين سلطان فياس تكليب اورصرورت كوينش نظر كلكما ايك مجلمالا حكام الشرعيية تباركروا ياب- جارول مذهبول كيربرس برسي تبحرعهماء سنهاس كومرتب كبياسيه اور مختلف معاملات ميں اپني اپني فقد كے مطابق احکام درج کئے ہیں اس طرح پرایک السی کتاب نیار ہوگئی ہے جبری ایک نظرہ بکید لینے سے کسی سلک کے علق جارون مذربول كيمفصل احكام معلوم موسكة مين اورفاعني كومذكوره بالادقت بيين نهيس تي-ہر سینے دکے سلطان کا اپنا مزم ہے۔ اور دُہ نوو اسپنے مزیب کی سختی سے پاب دی کرتاہے کسیکن رعیت کےمعلط میں فراخ ولی اور د واداری سے کا مرکبتا ہے بسی شخص کے حقوق پر مذہب کی وصب الرئيس پرانا. فيصله مقدمات بين هي فريقين كے مذمب كالحاظ ركها جا ماہ -ج) اهر بالمعتروف ونه ونهج عن المنظر بركيونكر سلطان نور سيح فري فيالات كانتخس ب اسلة

نے اپنے نظام حکومت اور حملاصلامات کا استحصارا مربالمعروف وہنی من المنکر پر رکھاہے۔ جازتہام اسلامی نیا کامرکزے۔ دُنیا ہے کے مسلمان سال میں ایک و فعرج کے موقعہ پر مَلّہ مکرمیں جمع ہوتے ہیں اس الفام بالمعروف وہنی عن المنکرے حجاز میں اجراء یڈیر ہونے کالازمی نیتے ہیہ ہے کہ عنقریب تمام و نیائے اسلامی میں خوشگارتا عجے اپنیا ہوئے۔ اس غرض کیلئے سلطان نے خاص مکہ کرتوری ایک صدر مجلس فائم کی ہے جسکی شاخیس مدینہ متورہ جدہ طائف۔ یہنوع وغیرہ قصبات میں موجود ہیں معدر مجلس کے دس اعتصابیں مشاخوں کے ارکان حسب ہے رہے مسلمات نے مام کو افغات و اور اب حسنہ سے مزّین ہونا خروری ہے۔ مبرمجلس کے مانخت ایک مسلمات ہیں جو بجلس کے افغات کی مانخت ایک اسلمات ہیں مرکبات کے اور استحراث نہیں ہونے دیتی مرکبان کے واجب ہے کہ اسلماح باعث ہیں مرکبات کے احکام کی منابعت کرے۔

مندرجبرذیل امورکی نگرانی اس مجلس کافرض ہے:-

ا - بازار کے درکانداروں کا فرض ہے۔ کیمب و فت ا ذائ بنیں فوراً سیجدیں جاکر بنمازاد اگریں بنماز ہیں تا خیر ترسرعی مواخذہ کا باعث ہے۔ اسی طرح رکسی مذہب کو ٹرا کہنے والا یا شخصبر کرنے والا تعنز پر کا منتحق ہے ۔ ۲-التہ کے نام کے سواکسی اور نام کی تسم کھانے والا سزا کا مسئوجیب ہے ۔ ۳-لہو والہب کیلئے کہیں کوئی اجتماع نہیں ہوسکتا ۔

> م بیشراب کا پیناخواه کسی قشم کی مومنوع ہے۔ مراقب مارور کا پیناخواه کسی قشم کی مومنوع ہے۔

۵ - وافرای منشروانا یا خلات تربیت کترانا یارنگ کرنا منع ہے۔

۷ - تسباکو پینا منع ہے جوشخص ُمقَّہ یا سسگرٹ ہے اس کوز با ٹی تنبیہ ہوتی ہے۔اگر میں باز مذاکمے توسزا دی جاتی ہے۔

، ميّن پرما تم كرنا آور پيٽنا ناما ٽرنيے۔

مد موت كے بدسوم وفيروكي مجالس منعقد نہيں بيكتيں۔

٩- مورتين اورمروايك بي فبلس مي مع نهين بوسكة-

١٠ فال رمل ينجوم إوراس تسم كى نشام خرافات جائز نبيس بي .

ا د مردسوسفا درجاندی کی گششتری یا کوئی زیوزمین بین سیکته شتری فالص رمشی کا نسباس زیب تن کر منته بی کمیکن جرقتی مهر کیک شرح داشیم کا استعمال شارین میں ملال ہے۔ رُہُ جا نزیدہ اور کوئی دوک کٹوک نہیں .

١٠- نهافيان ورومنوكرنے كيمنفامات بركوئي شخص اپني شريكاه كوننگانېس كرسكتا: تاككسي كي تكا يرسے اور بيحياتي اوربيتشرمي كاارتكاب منهو-المار سُود خوا کسی صورت میں ہو بالکل منوع ہے به بوزیں بن سنور کر کھلے مُندگھرے با ہرنہیں جامکیتں۔ اور مذہبی ایسے مقامات ہیں جامکتی ہیں . جہاں مروجع ہوتے ہوں اور مذہبی اللہ حضرورت کے بغیروات کو با ہر نکل سکتی ہیں۔اگرمیجوری میں کہیں جانا بھی رہے تو محرم کاساتھ ہونانہا یت ضروری ہے۔ ۵ کسی علم یا مطونت کیلئے جائز نہیں کہ وہ حاجیوں کوایسی دعائیں باد کروائے وسننت ر كمطابق منهول اوربدعت كى داه سے كھٹر لى كئى بول-الا عوزنيس حفتو على للصلاة والسلام كيروضه متوره مح علاوكه سي مقبرم كي زيارت نهار كتا المروبعي فيرشرعي الموركيلية جعنهي لهو كتقه جابين نوجا مز ضروريات كيلية ككيول يالكرونيس مح كريس. ميرمحله دار البنے محلے بی ان امور کے منع کرنے پر مامور ہیں اگر مجلس میں بٹھ کالیت پہنیے کہ کوئی سرمحادا خود شرکیب جرم مے باار تکابِ جرم برجشہم پوشی کرناہے۔ تو در مجمی سزا کامستوحب فرار پا تاہے بالعموم اخلاتی قرت سے کام لیا جا تاہے بیکن بیض صورتوں میں جرسے بھی گزیز بیں کیا جا نا اصلاح کے لئے اس کے بوا کی خدمات حاصل کرلی ہیں۔ مبترہ میں ایک عظیم طبی مرکز عدبدتریں اسلوب پر فائم کر دیاگیا ہے۔ مکل معظمہ اور مدينه متوره بين مجي سببيتال فالمم بو گئے بين طائف يېنوع وغيرو قصبات بين شاغيس کهل ريي بين- جج كے موقعه پر قبی امدا د کے ضاص انتظامات كئے جائے ہیں. مربینوں كواد و یات مُفت ملتی ہیں۔ عجاز کے میندنوجوان بیری اور لورب کے ریگر مفا مات پرا علاطنی مسلیم عاصل کرنے کی غرض سے بھیجے گئے ہیں ججازکی تایخ میں یہہالا موقعہ ہے کہ وہاں کے نوجوان یورپ کی تعسلیم کے لئے

مویشیوں کے علاج کیلئے جدہ میں ایک بڑا ہسپتال کھولاگیا ہے جس کا اف ا ایک ولندیزی ہے اس خص نے سات برس کی فدرت کا معالمہ و کریا ہے۔ آ بيزين ادويات ومهياكي جاني بين ولىنديزى واكشركيمها تقدمين دحجازي طبيبه ے بعدریر مجازی اس قابل ہو ہا<sup>ا</sup> ہیں کہ حجاز کے جنتلف ہیپتالوں میں کام کم حجازمی مُردور و کیس نتیس مکومت نے چام کربڑے بڑے شہروں کے ابین پھ لیں تعمیر کوئے۔ جدہ ا در مکہ کی درمیانی سطرک ایک عرصہ سے فابل مرمنت تھی۔ ا بجا دُور دُورتک رہے بھیل گئی تقی اور حاجبوں کوسخت بحلیف ہوتی تقی حکومت نے اس بمٹرکر ت كروادى سے يُورى مكرك پريفركو الكياہے ماجى اب بہت آرام بات بي مكّرا ورطالفَ كے ماہین بھی ایک برطرک بناوی گئی ہے جبس پر موٹر جلتے ہیں طالف ایک ز ہے آب دہوا بہت تحمدہ ہے بقیم کی مبزیاں بڑ کاریاں اور سوے بیدا ہوتے ہیں ، را سے مکہ اورطائعت کاسفر پہلے کئی ول میں ختم ہونا تھا۔اب نئی سٹرک بن جانے سے موٹر تین وان میں ہنچ جا" ہے۔اس طرح پراس نغیس قصبے کی آبادی ور تی کا سامان ہوگریا ہے سلطان این عود کی خواہش ہے۔ کہ اس ش لو تجاز کا گر ائی صدر مقام بنانے بینانچے موسم گرمایں اب مگر مکرمر کے اکثر اکا بروعما کد طائف چلے جاتے ہیں. اس طرح برحکومت نے مکہ سے مرین اور مارینہ سے مینوع تک بھی نئی سوکیس بنا دی ہیں۔ م سلطان ابن سعود نے حرم میں بھی اصلاحات کی ہیں جرم کے انتظامات کی<u>لئے ایکٹا</u> - كارورة الحرم كے نام سے فائم كردى ئى ہے ميكلس دياں كے انتظامات كى ذُكَّه وارہے حرم كعبيس وفسح كي اصلاحات بونى بي تعميري ورانتظامي تعميري اصلاحات كيسك ا۔ حرم کاموجودہ رقبہ ضرور مات ما ضرو کیلئے کا فی نہیں ہے جماح بیت المشد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ا در ملبكم اس وقت كور فع كرنے كيليے عك ٧ ـ حرص كے گرونتعدوم كال كئى كئى مغول أوسينے بينے ہوئے ہيں جنى وجسے بریت اللہ كى رون وفظ وَرَحْ حِينَ ظاهِرْ نِهِينِ مِوتَى مِكُومِت فِيصالدِكُرِلْيَاكُهِ بَدِيرِجِ المُرافِ كَحِيمُ يَرِكَا فان فريدكرك منهدم

چنا پڑاس کے میں بعض مکانات گرنیکے ہیں بقیدانے وقت پر گرجائیں گے۔ ا مسجدالحرام كى صحن برحيت ندىقى صرف اطراف كے دالان تف بسكن دو كھى دھوب كى مراخلت معفوظ نہیں تھے دھوپ اور گرمی کیوجہ سے حاجیوں کوبہت تکلیف ہوتی تھی اکثر لوگ ہمار ہوجا یاکرتے تھے اب نطان فيصله كياب كه جارول طرف دالانول كسائف ينتك بنك بن منون كعطف كفي جائين ورأن برط مبير لمباشاميارة نصب كرويا جائے . بيشماميا مذون كوتال دياجائے گا -اور رات كو الحصاديا جائے گا تاكەبھوا بندىنى بوراس تىبدىلى كانىتجە يەبۇگا-كەكھماز كىمىچىتىس مېزار آدمى بىك دفت سائەمىن بىيلەسكىس كىگے۔ حرم كے صحن بيں سنگ ريزول كا فرش تھا جسكى وجست كرمي بھي زيادہ رہتى تھى ،اور كوري طرح صفائي بھي ہیں ہوسکتی تھی سلطان نے فیصلہ کرلیاہے کہ نگ رہزے اُٹھاکرتمام فرش پیمنٹ کچھادیا جائے سیمنط بچھانے کی شین اورب سے انگی ہے۔ حرم میں متعد وانتظامی اصلاحات بھی ہوئی ہیں۔ اُن میں سے صرف بعض کا ذکر کیا جا تاہے :۔ ا-ابتك كعب كاندردا فل بون كيلف حاجبول كورويبيا واكرنايرتا تقا سلطان فياس كوناجائزة ویدیا ہے کوشش ہورہی ہے کرزمام حاجی ایک پسیدیمی اوا کھے بغیر بین اللہ میں وافل ہوں۔ ٤ معلَّمون كو حكومت سے اجازت اور سندنيني يڑتى ہے معلَّمول كالباس اور علامات مقررہ بي ا مرت سے زیادہ لینے والے مقلموں کوسزاد کیاتی ہے۔ س خواجيسراؤل كى نعدا د جوحرم كعب كى خدمت پر مامور بين. بهت زياده عنى اُن بين كمى كرد مكتى ب به حرم مي بهرنت سے امام تقریقے بعض کی ضرورت مذہقی صرف دین ایام حرم میں نمازک كانى سجم كئيس باقى بوقرن كردي كله. ۵ درم كعبك امام اورفدًام هاجيول سے وظاليت و بدايا قبول كرسياكرت تقد اب اس كوناجائز قرار ديديا كبياب رسب مقرره سركارى تخواه يركاهم كرسينك. ٩ ـ فراشول كى تنخواه كم بفى اسلة وه توقيه سے كام ننبي كى كياكيت شف أنكى تنخوا بول ميں اضا فدكر دياگر ہے کوشش ہورہی ہے کرصفائی کا انظام بہترہے بہتر ہو۔ ، مكترول كى تعدادىب زيادى تى مناسب تخفيف كرويكى ك ه حرم مي كل المفالميش وروازت بي عيار وروازت گرو كے مكانات والول كے بيں. اُن كو كو

پرائیت کی کهاپنے دروا زوں پر در مان تقرر کریں : ناکر بیدور دا زے عام گذرگاہ مزبن جائیں . با تی در وازوں ہ دِ دربان مقرر کروٹے ہیں : اکدانتظام قائم رکھیں غرض بہہے کرمبیت الشرخُدا کی عبادت<u> ک</u> ٩ ﻣﺴﺎﻟﻪﺭم ﺑﻦ ﺳﻮﻧﺎﻧﻄﻪﻳ ﻣﯩﻨﻮﻉ ﮐﺮﻭ ﻳﺎﮔﯩﻴﺎﺳﻰ ﺷﯩﺮﻏﺎ ﯞﻩ ﭘﺮﺩﯨﻴﯩﻲ ﺟﯘﺩﯗ ﮔﯩﺠﺎ<u>ﯬ ﭘ</u>ﻨﺎﻩ ﻧﻪﺭ<u>ﻛﯩﻨ</u>ﯩﻨﻰ ﺑﻮﻝ ﻣﯩﻨﯩ

سکتے ہیں لیکن جج کے دنوں میں مختلف ممالک سے سزار ول کی نعدا دس ہوگ آتے ہیں. میرآ نبوالا ہو یش کرسکتاہے اس لئے عام ممالعت کردیگئی ہے صرف اعتکاف کرنم لا اس سے سنتنا ہیں

. ا. حکومت نے حرم کی نگرانی کیلئے چند نقشش مقرر کر دیئے ہیں: ناکدانتظام نامٹم رکھیں -اورضر*ور کی و*ر

ب سے اہم سلمیا نی کی ملت ہے جکومت نے تبویز کیاہے کو مختلف مقامات پرجدیدوضع میں کھوٹے جانس بیکن کو فلصرت کوٹس ملک کی ضرورت کے لئے کافی نہیں ہو سکتے اسکتے

رُمْع بوكيكات وادى معمان شهدا وزيرس متعدد كونس تيار بوكيكيس.

ے چونکہ نہزربیدہ مک<sup>ی</sup>معظمیں بیٹے یا نی کا تنہا شیعہے۔ بہذااسکی مفاظت اور ترقی کے السلطان ابن معود نے خاص تو تبر کی ہے بینم سنفٹ تنی کیکن بھر جا بھاسی کھل گئی تنی ا رنامشكل ہے كيونكم مزار دل آوى د بال سے يا نى يىتے بى ليكن لوگ اس مى سلىكىد تے تھے۔اُن کی نگزانی نامکن ہے ۔لہذا حکومت نے طے کرریا کہ فرفات میں ایک نہ کا تمام پانی جدید ترین صحی اُصول باس میں صاف کر لیا جائے۔ یہ بانی صاف ہونے کے بعد آگے بڑھ س تدبير كالازمى فائده بيرم وگاكه الإليان مكه اور حاجيول كى صحنت پرمېرت خوشگوار اثرير ليگار

- جاه زمرم کی موجوده صورت به ب کاس پرسایه کاکوئی انتظام نہیں یا فی ڈول سے محالاجا آ۔ اس کانینجربیہ ہے کموانی غلیظ رستاہے اور پہنے کم مقدار میں دستیاب ہوتا سے حکومت نے تجوز کی ہے کہ یانی نکالنے کی جدید ترین شین نصب کی جائے جرم کے چاروں طرب نل کھیبلا دیئے جائیں اور اُن مِي يا ني جاري كرديا جائے اگر ميتجويز پائيتك سيل كو پہنچ گڻي تواس كالازمي فالده ميم وگا كه حاجي بغير كسي زمن كيس وتت جابي كيزمرم كاياني يسكيس ك-

ومت نے بینجویز بھی کی ہے کھٹلی عرفات مزولفہ مکہ اور بقرہ محطیبین ﴾ ٔ حاجیول کیونسطے بڑے برائے لیان تعمیر کئے جانبیں ناکہ ڈوان کے نیچے دفقور بہناہ ماصل کرسکیں ۔ ہرسال موسم جے کے دنوں میں متعدد حاجی دھوپ کی میش سے ہلاک ہوجائے ہیں۔اگر لینظاگا ہوگیا: نودھُوپ اورگرمی کی معیبت سے بڑی مد تک نجات ہوجائیگی . أكوابيضلك مين مبلداز عبلدنا فذكرف يعضك توعلی کام بھی ت*سرع ہو گئاہے بعض کیلئے ابھی م*زید خوروفکر در کا دہے لیکن ہندونتان کے باشندوں کے صلاحات کی بُوری اہمیت سمجھنے کیلئے ضروری ہے . کماننی بات کونظرانداز پذکریں کہ حجاز ایک ایسی سرزمین ہج جهال صديول = اصلاح وتهذيب كانام نهين سناكيا ججازيول كيمراج كرشة برية مي طبيعتين أني كرثر ى كەر ناسى بات پېشتىل بوجاتى بىي جكورت كى عمولى ئى غلىت أنىبىي بىيەنگام كردىتى ہے . ايك مترت قانون اورامن عامیمفقودہ ببرطرت فساد واختلال کے اتا رنظر آنے ہیں۔ لوگ قانون کی پابندی کے عادی ہیں اعتدال اورسلامت روی کی را ہیں نہیں جانتے تعلیم وز سبت کے فقدان کا نیتجہ بہتے کہ دیانتدا راور قابل کا ر نربیشنهس آسکنے ظامرے که دیانت شعار کارکنول کے بغیرلا تخاصلاح بر مملدر آمد ہونا محال ہے۔ تركول كي عبدهين ذمّه وارعهدول يرترك افساك متاز بوتف تقد صابول كى فلامى فى مجازلول مين حساس ذمترداری بانی نہیں رہنے دیا جازی بالعموم دلوق ادر *معروسے کے فابل نہیں ہوتے تعلیم*اس قد ہے کہ بہت کم اوگ لائق اور کاروان ہیں اگر سلطان چا ہتا تو مکن تفاکہ سخدسے تا اِل ہوگ بھر تی کہ ورؤه تجازس سركارى خدمات سرامجام ديني بيكن ملطان كانشابيب كهجازى زياده سازياده تعدادي بنے ملک کے نظمہ نسنن میں مقتلیں اورانہی مرا عات اور حقوق سے متنقع ہوں جو کہ نجد یوں کو بیشتہ ہو حال ہیں جینا بنیہ دا تعہ ہے۔ کما بن سعود نے حجاز کے باشندوں کو بلاکسی اندر و ٹی یا بیرونی تخریک کے بہت ک حقوق عطاكرديني. اصلاح كاكوئي قدم اطمينان بخش طرنق سينهين أكثر سكتا تناد فنتيكه كاني مال ودولت توجود نهو. عالت یہ ہے کہ تجاز کے ملکی محاصل بہت ہی کم ہیں ملک کا بیشتر حصد فابل زراعت نہیں نیتجہ یہ ہے ک باجناس دا فرنبین بوتین صنعت دحرفت مفقود ہے سنجارت کی را بین مسدود ہیں باشند ہے <sup>بی</sup>

ته ام گذران اوقات کرتے ہیں جھاز کی آمرنی کا زیادہ ترصر ہے بہت حاجبول کا بھی وہ مقد جوفا می عرب سے جھکیلئے آتا ہے جھاز کیلئے منفعت بخش نہیں بہتیاں سا مشہزار کے فریب حاجی ہرسال بیرونی مالک سے آستے ہیں ۔ آن کا بھی پیشتر صفر غربایشتمل ہوتا ہے جہائے جھے تمام محاصل ملک کے نظم ونستی اور اصلاح کی جملینسروریات کے مفاعنی نہیں ہوتے بید مطان ابن مورکا علّو موصلہ ہے کہ وُھ اصلاح کیلئے قدم اُکھا تا ہے بیکن ملک کی ہے بعضاعتی اور فروہ اُنگی کی وجہ سے ہروزم پر بیٹے مار قبتیں پیدا ہوتی ہیں بھے بھی جہا تک مکن ہوسکتا ہے بسلطان اپنی طوف سے فروگذاشت نہیں کہ تا۔

## پاپ ایس می ویم عراق اوراخوان کی آویزشس

سنتا کے دوستان کے دوستان کے دوستان کے دوستان کی کا سب ہے اطور پرسلطان ابن سود کے دہد فرانروائی کا سب ہی ازک زمانہ کہ ہسکتے ہیں۔ اسپنے سیاسی مخالفین مثلاً خاندان رشیدو اللہ مائی اورخاندان شریف کے نفاجیس آس نے اپنی طافت وسطوت ثابت کردی تھی و زیائے سلام ہیں جی اپنے لئے جگہ پیدا کر ای تھی فیرممالک کے ساتھاں کے دوستا نہ تعلقات روزافزوں ترقی پر ستھے بیکن اب اپنی رقبیت کے ایسے دوستا در پیش تھا جن کوچ اس مخاصمت ذاتی باخاندانی نہیں تھی ۔ بلکی تعف فراہی تھی ۔ ویا ہوں میں ایک جماعت انتہا بسندہ ہے۔ وہ واتی اور مخاصمت ذاتی باخاندانی نہیں تھی ۔ بلکی تعف فراہی تھی ۔ ویا ہوں میں ایک جماعت میں فقت و فسادی ہوگئے مشتقل ہوئی ۔ اس جماعت میں فقت و فسادی ہوگئے کو دینا مشتقل ہوئی ۔ توانگریزی مرتبروں اور والی حکومت کو فکرلاحتی ہوئی ۔ ابن سعود کھی اس فقت کو حبلا از جلد رفع کردینا عباستا تھا بھی کا مل راوبرس کی جادجہ مرسے جاتی ۔ وہ اصلاح ہوئے اگر یو بغادت کا صیاب ہوجاتی او خاندا صعود کا نام صفور ہی تھا میں خدور نے فلط کی طرح میں جاتی ۔

عکومت نینجد فی عزاق کیسا تھ جو ما آبد ہم ہو کے مقام پڑتا ہی کیا تھا اُسکی متابعت میں دہا ہوں نے ہوگے درس تک عزاق کی مسرحد پر کوئی پورش ندکی لیکن عراق کی حکومت اپنی ویت کوشیصال ندسکی بالخصوص تعبلیا شمارس نے اپنے طوح باغ مارسے جوت کرکے عراق میں سکونت فقتیار کر لی تھی بوقعہ ہوتھ ہے دیول کو کوٹ مارکر مار میں ا ان بر پُورا قابُوا درا قت ارحاصل کرنے کیلئے عکونت عراق نے جا الم کرمر مربر جزید پولیس کی چرکیاں قائم کرفیسے جب چوکیاں تعمیر آوئی ہیں تو عکومت نے وہاں سے تاربر تی کے تھیسے لگادئے بغرض یہ بیان کیٹنی کہ قاربر تی کے ذریعت کو شعر سوارول ادر ہوائی جہازوں کی نقل دیم کرمیتا ہیں بہت مبولیت ہوجائی کی اوراس دجہ سے عراقی تعبال نجور محلالا ا منہ کوئیس کے اولاً بوسیا ورا بو گھر کے درمقامات منتخب کئے گئے بنجویز بیلتی کر پیلسل مطاق ان کے تو تم خزاں تک

بعض اخوان تمرع ہی ہے بخدی واتی مصالحت کے خلاف تھے اور واق پر حملہ اور ہونا چاہتے تھے ان چوکسوں کی تعمیرے اُئی نگاہ میں نہائٹ بمعقول بہانہ ہاتھ آیا سلاقات کے معابدہ تقیقوں فرنفیین کے ماہین قرار پایا تھا کہ وُہ مرحد کے مقامات پرچوکمیاں قائم ہنگر ینگے جقیقت یہ ہے کہ حکومت منجد کو بھی اپنی محافظت کے شعلی خطر ہے مسوس ہڑوا ریاض کے اکارین نے خیال کیا کہ ابن معود نے واقعی واق کے مسائقہ معاملات کرنے مناطعی کی اور کہ انتہا ببند د ہا بیوں کے اندیشے ورست تھے۔

کیسٹسٹ کی جب حکومت عراق ان حالات سے مطلع ہوئی تواس نے پوکہوں کو اُٹھا نا نہا ہا عراق کے مشیر سجھتے متھ کہ لوریکا فاصلہ نجاری مرحدے ۵، بیل ہے ادرا ہو گھر نو جھیل کی سافت پرہے اسلئے ان مقامات کو سرحدی مقامات نہیں کہا جاسکتا ۔ اسلئے وُھ ان کے اُسٹو کا مات کے بائے میں حق بجانب ہیں اورا نہیں تعدیدل

عکورت واق کے افکار کوبعض مخدلوں نے فئیمت جانا بیدلوگ سیاست کے مقابلے ہیں صرف طاقت کوسچھتے تھے اُنہوں نے صدر مقام سے احکام حاصل کرنے کی زحمت بھی گوارانہ کی ۔ھرنو برسمال نوکوا کی سے وافوان فیصل لدولیش کی فیادت میں بوسیر برٹورٹ پڑا عراق کی سرکاری اطلاع کے مطابق بوسیہ کی چوکی میں اس وقت چھر لولیس کے سپاہی ایک اور میں مارو قریب مروقورا ورا یک فورت تھی۔ افوان نے ان سب کو تہر تینے کرو یا۔ اور چوکی کومسارکر و یا۔

جب پیخبرشهٔ ورتوفی نوعراق میں متنور بر پاہوگیا عراق کے سرصدی قبائل اخوان کے خوف سے اندرون ملک میں بھاگ کئے عراق کی لانے عامدا نگریزی حکومت کو اسپے مالاک وقت میں خاموش رہنے پرمطعوں کوری تقی میطیری اخوان نے تقریباً ایک دہید دبعد کویت کی عددودیں جمرہ مامی متعام برحکہ کردیا حالانکہ دہا بیوں کو ریاست کویت کیفلان کوئی شکائیت نہیں تھی۔ اسی تعبیلہ نے ورسمبر کوئی شیم نامی گذر یوں کے ایک اس بہند قبیلہ کولوٹ لیا ، خوان نے صرف اس پریس مذکریا۔ بلکہ ، ارسمبر برااللہ نے کوسطیر کے اپنیروس لے اور شی نے جمیمہ کے مقام پر بہت سے عراقی گذریوں کولوٹ کرفتل کردیا بہتوں تک کوتہہ نیخ کردیا گیا۔ کوئی مرد زند رہنیس رہنے دیا۔

دا تعدیہ ہے کرفیصل لدوش اوراس کے ہمارتی نہ توابن سعود کی اطاعت ہیں تنے ،اور مذہبی عراقی عکومت کی برواہ کرتے تنے فیصل لدویش بالکل خود پختارا مذھیتیت سے متل دغارت کرنا تھا۔

ائن م کی کاروائیوں سے تمام عراق میں غم وخفقہ کی لہرو وُرگئی آخر کارانگریزوں اور عراقیوں نے سجد ایس کے خلاف ایک ششر کردہم تبار کی بعدیں تجربو نے ثابت کیا کہ عراق کی سپا محف بیکارہے ۔اس لئے بیٹجویز قرار پا ٹی کوصرف ہموائی جہاز سنجدی قربائل کا تعاقب کریں ۔اور مرعد پرافوال کی نقل وحرکت دریافت کرنے کیلئے گشت کرتے رہیں۔

جب انگریزوں کے ہوائی جہازوں نے اندرون خود تک پرواز کی آوابن سووٹے اس کے فلاف نیم ہوت احتجاج کہا۔ وہائی انگریزوں کی مداخلت کوسخت تربین نسیال کرتے ہتھے۔ اور عراق پر محلہ کرنا چاہتے ہتھے بسیک ٹی بن سعور نے بڑی کوسشش سے اُن کے بڑے ہتے ہوئے غمرو خصتہ کو قالزیں رکھا۔

اس وصدیں جی نجدیوں کی نافرن و تا ارج جاری رہی آوا فرجنوری شاہ کئی جیسیائی طیر کے افوان نے کو بیٹ کے علاقہ کو کوٹ لیا بہوائی جہازوں نے تعاقب کیا اور مال غذیت کودم بھریں افوان سے رکھوالیا ، 19 فروری کو بخدی سپاہ نے عراق اور کوئیت کی مشتر کہ افواج کو جریشن کے مقام پر جواجہ و کیے جنوب مشرب ہیں بہنتا لیسٹن لے کے فاصلہ پر ہے کوٹ لیا ۔ اس معرکہ ہیں عراق کے انٹھائیس آدی مارے گئے ۔ 809 کو جیٹریں ۔ 1949 کوٹ ۔ 1949 کوٹ والی جہازوں نے بھرتعا تب کیا اور کولما ندازی کی مہر فروری کو ہوائی جہازوں نے بھرتعا تب کیا اور کولما ندازی کی مہر فروری کو ہوائی جہازوں نے بھرتعا تب کیا اور کولما ندازی کی مہر فروری کو ہوائی جہازوں نے بھرتعا تب کیا اور کولما ندازی کی مہر فروری کو ہوائی جہازوں نے بھرتعا تب کیا اور کولما ندازی کی مہر فروری کو ہوائی جہازوں نے بھرتعا تب کیا اور کولما ندازی کی معرب کے اندر ساکیل کے فاصلہ پر واقعہ ہے۔

اس طرح برنتند ونسادگی آگ بڑھتی گئی عراقی نجدیوں کے صلے روک تو ندسکتے نتھے سیکن ہوائی جہازوں کے ذریعے سے تعاقب کرے اُنہوں سزاخوب رہتے تھے بنجدی جنگ کیلئے تکے بوٹے تھے -اور ہوائی گولہ بادی کا سخت اُنتقام لینا چاہتے تھے جنگ عظیم کے بعد صورت صالات کہجی ایسی نہ ہوئی تھی افوا ہیں شہور ہوئیں کر سنجدی جہاد کرنے والے ہیں ماور عبدالعزیز این سعود خوداً نکی قیادت کرسگا عراق بٹرق بردن اور کوبت کے

ضارات نے سنسنی خیز خیر*س شا*لع کمیں جس اتفاق بہہے کہ تمام ما فواہیں فلط ثابت ہوئیں بصروا در بردار يل في ليني جريدول كى اشاعت برمعان كبيل بهن مبالغه المعامليا تفاءا وراخبار كى صحت كاخبال . د ما بهوں کی ایک انتہا بیند جاعت جوثر فرع سے ابن سعود کی مصالحاند روژ كرناها بتى تقى ليكن ابن مورخُوب جانثا تفا كها يسيملك يرحكه كرنآآسان نهن سيكي محافظ ہوائی جہازول بیٹحصرپو۔انگرمزول نے ہاہمی گفت ڈسٹنی کیلئے پار باوعوت وی تقی آخر کاراین سعود کومانتا پڑا بہ بإ قاعده طور برانگریزی عکومت کواطلاع دی که وُه لینے قدیم دوست بسرگلبرٹ کلیٹر . دُورِ رَسَعُ غِرْض سے گفت و شند کرنے کو تباریے۔ یا یا کدسرگلبرط کلیش عراق اور شرق پرون کے نمائندول کی معیّت میں ماؤمئی میں حبّہ ہیں ۔ اور برقعة تفاكيونكه أكرانكرزي مفيرك ساتصحيم بإل مرصعانيكاسخت احتمال نتبا إلييس كي توكسون كي نسبت فريقين كأنه جے کا مؤھم قریب تھا بمرگلبرہ کلیٹن کوآوا نزمٹی میں بغیرکو ٹی خاص تصفیہ کئے جدّہ سے رخصہ كي تتعلق انگريزوں كى تاويل كو دُرست نہيں تسليم كرنا تھا بمر گلبرٹ كہتا تھا . كان چوك بره عقیر کی بیمان شکنی نهیں ہوتی اور سرصہ سے شرا د زیادہ سے زیادہ تھیں میل کا فاصلہ پوسکتا جے کے بعد *ریکل برط کلیٹن کیے رعبہ آ*ئے ۔اور کیم اگست <u>است اور ک</u>واہن سعود سے ملا فات کی سبکن کی*و کھی* تصفيه نبرسكا فرنفين كانقط نكاه ايك دوس يستمنضاد واقع بنوائضا ابن معود كوبرى وقت دا قع بوتى اس كاطريق كارناكام ثابت بنواتها وه جنگ كى اجازت كمفيج سكتا تضاكيونكماس متورت ميس جديداسلحا ورسكرى نظام كفقدان كيومب نجدكي شكست بقيني بالصفي اخ كالأس فيفيصل كرليا كبوام كصشوك ساس كتقى كالمجعاف وه مباننا تفاكه لوك اسكى مضى كمخلات بعيد سے حجاز سے رياض بنہا ، هرزم <del>نزم ال</del>ائر کورياض ميں ايمنظ بم اجتماع ملى ٹوا علماواورا کا برين تمع مو بلاثي كنف نف ليعن بمربراً وره تيدي حاضرته وع يحينا فيحقب المطيركاتيج للطان بن بجادا وثبيلة عجان كالتيخ ومبيدان ابن تصيل فيرعا ضرتهي ناظرين كومعادم بج لمطنت كى برگزيده ادرزېردسى يىشىغىيىتىن بېر، انكى غيروالفىرى عنى خىيزىقى اورىغادت ادرېكىشى بېچىگول يىشى ېې دُه لوگ ېې جوابن معود که بهترين مؤيّدا ورحامي کار ره تيک شف اب د پابونس مار جنگي ناگز رکقي «



سلطان ابن معود نے ریاض میں اپنی قوم کے اکابرین کا ایک نظیم اجتماع کمیا بنجدگی یہ کا نفرنس انتہائی تدبر کا بیتج تھی اس میں ابن معود کی جرأت وجسارت اوراخلاص ومصارفت کا بیفنظیم نظام و بڑیا۔ واقعہ دیشاکیسلط نت سعو دیہ کو واقعی خطرہ لاحق تھا بنوام ہیں بیعینی جبلی ہوئی تھی کئی دن تک مشاورت ہے تی رہی -ایک دن ابن سعود سفے کہا : .

" میں تم میں کے سے سے خالف نہیں ہُوں کیونکریں نے ایز دِمت مال کے نفشل وکڑم سے تن نہاسلفنٹ پیدا کی ہے میں نے احکام الہٰی کے مطابق اسلی خشنیت کیوجہ سے نمبین طلب کیا ہے : تاکویں نخوت اووفرور میں مذیر جاؤں گ

عوام اس نقر پرسے بہت متاقر ہوئے۔ ابن سعود نے نقر پر نمروع رکھتے ہوئے کہا ہے۔ بیں چاہتنا ہُوں کہ تم اس بات پڑھی غورکرلو کہ آیا میں کھما فی کے قابل مُبوں یا نہیں ۔اگزیں اس لا اُف نہیں ۔ تومیرے خاندان میں سے کسی ایک کونتخب کرلو میں اپنی بجلے ئے اُسے اُست خت نیٹین کر ڈوڈ کا ۔اوراُسے پوری اہداد وُ ذِنکا ''

بهن عادى كمازبان وكراوك:

لانہنیں بنہیں بہائے مسردار بم تمہائے مواکسی اور کی فرمانر دائی نہیں چاہتے کانفرنس کے ارکان سفہ ابن سعود کی پالیسی کے متعلق مرایک بات پر بجٹ تھے بیس کی لیکن بآلافر سلطان کی تجویز ہی وُرمت تسلیم ہوئی۔

سلطان چاہتا تھا کہ وائرلیس تماس طروی رائیج کردی جائے۔ آت ہے بخوبی معلی تھا کہ وہ است وسیع ملک کیلئے وائرلیس کا جرانہ ایٹ عفروری ہے بمیکن سوال یہ تھاکہ تندلیل کواسکہ جواز کا بقین کیونژولیا جائے۔ بالآخر معامل ملک نشریعیت کے روم بروٹ میٹی کیا گیا آنہوں نے متعقد طور پرفتوی ویا کیشریعیت

ل رُوسے وائرلیس كاستعال ناجائر بنبي ہے-اسكه بعد ملطان نے نظم نیوق کے شعلق اپنی تجاویزیدش کیں اور پہسا بیطا قتول کے شعلق اپنانقط نگاہ بيان كبيا-حاضرين طبسه فيسلطان كي آراا درسجا وبينسة أنفاق سأئي كبيا كبكن مطيرعجمان اورعتيب كي فبألا يخفق ندبر ئے۔ دُو کہتے تھے عواق کویت اور شرق برون کے مشکیوں کے ساتھ صلح کرنا بہر صورت نا جا ٹرنہے اگر ربا مز كيهل تكافاشنه يه جهاد زكرناها بين تونكرين وه خود حبناك كرلينك أشكيل مقتض سلطان ابن معود ككفي نوہن ہوتی بنتی اس نیال کے بڑے مامی حمید شیخ نتیب افریصل الدیش شیخ مطیر بنے اوّل الذکر فرط قبط کی قدیم ہجرہ کا وزوخرالذكرة بجروا رطاوبيكانسساعلى نفاءانهول فياخوان كوسلطان كيفلات شنتعل كبيا اوردهن لوك أسكم حام كالر مجى بو گئے رفتہ رفتہ سلطنت رباض كے خلاف بغادت شرع بركتى۔ سلطان ابن معودان لوگوں کی سابقہ خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگ کرنا نہ چاہتا تھا۔اُس نے جانا کہ وُّهُ لوگ اپنے آپ کوٹیکے سے حکومت کے حوالہ کر دیں۔ اور علماء دین کے سامنے اپنے افعال کیلئے جواب وہ ہوں سكوسلطان كى مصالحت كارگرد بوئى مجبوراً حنگ كيلئ تيار بونا پردا - حنگ كى نيارى سلطان نے مرا حزم واحتیاطے کی کمیونکہ اگرکسی فروگذاشت کیوجیسے اُسے شکست ہوجاتی تو مجیرسلطنت کا قبیام شکل تفا۔ اپریل <mark>۱۹۲۹ ت</mark>اک جنگ کی تبیاریاں کم آل ہوگئیں۔ اُس وفت باغی ارطاویہ اورزُ لغی کے درمیان فردکش سنتے سلطان کی سیاہ کے مختلف ویتے مختلف مقامات سے باغیوں کی طرف بڑھے سیتبلا کے مقام رز بیقین کی مٹھ بهير بوكى راغى جان نور كرروس بيكن نعدادي كم تق سينكور كميت سينيط الدويش عن زخى برا-ا فواه بيبل كئى كه وه مركبيات اس كابيثار ندرم ماراكبيا. ابن بجا و بعاك نكله سكن گرفت ارموكرريا ض يس محبوس بۇ ا ب تک وہیں تھی ہے۔ اور مختلف شیورخ اوراً مراکے ساتھ جومت ڈلٹرا ٹیوں میں گزنتار ہو کراہن سعود کیاس ر مائیش رکھتے ہیں 'آرام وعافیت کی زندگی بسرکرتاہے فیصل الدوسش کی زبوک مالت پراین سعود کے ول میں کرم ورقم کے مذبات موجزان ہوئے بینا پناسی ما ن کردیاگیا۔ عام خیال بینضا کہ بینامورشجاع جومتعد جنگجوں میں کار ہائے نمایاں کرمحیاہے جیندروزمیں م عائميكا فيصل الدوليش كى معانى سے بہت خوشگوارنتا عج بدا بركے. ابن معردسے وام كى عقيدت بڑھ كى ابن سعود نے اپنے ایک بھائی کو باغیوں کی بھکنی کیلئے مامور کیا۔ اور مکم دیا کہ خط غطر کی ہجرہ کو تہہ وبالا کہ

اِ جائے ابن سود ضروری احکام جاری کرنے کے بعد جے کیلئے چلاگیا۔ کچھ وصلے بعد اس نے شن **لیا ک**لغال

جے وہ اپنے خیال کے مطابق فرو کرئیکا تھا۔ ازمر نو کھی طب علی ہے۔

فیصل الدویش نے زخمول کیوجیسے تکلیف آوہہت اس فار تخت فار سخت کا استان فار تخت جال ففا کہ ہے تکا استدا اس کا بیٹا بھی حقیقت بیں مرامز تقاصیح سلامت ہو تجود تفا فیصل نے سلطان کے رقم کی فدر رنہ کی بلکا سکی کروری پر محمول کیا ابن حامود ریاض میں فریر تھا ایمکن فرطان ابن مشوراً سکی حکمہ قائم ہوگیا سب سے اسم بات بیٹی کہ صوب الحصاء کے عمان نے بھی جو بڑم ہدی اور کہ بنہ دری میں رسوائے عالم ہیں۔ بغاوت کا علم کھوا کیا۔

فیصل کی قیادت میں مطیراور و بہدان ایک بھلان کی انتھی میں عجان عراق عرب کے علاقوں برجھا پہ
مالے تہ ہے۔ رُہ سجھنے تھے کہ اس ملاقے کو ناخت و تاراج کر ناان کا ببدائیشی ہی ہے۔ رفتہ رفتہ اُنگی کا روائیوں
کی اطلاع الحصاء کے ماکم عبداللہ ابن ملیوی کو بوئی۔ فیخص بہترین ملی شجاع حکومت ریاض کا دفاواراور
ابن معود کی ذات خاص کاعقیدت من ہے۔ اُس نے ارا وہ کہ لیا کہ باغیوں کی سرکوبی کردی جائے۔ اور انہیں
من مانی کاروائیوں کی اجازت نہ دی جائے لیکن جس طبح نورسلطان اپنے رستون سے ان لوگوں کی روکت کم من مانی کاروائیوں کی اجازت نہ من کا کم من ایک باغیوں کی سرکوبی کردی ہے۔
مزکر سکاتھا۔ اسی طبح برف براللہ کر می مصالحت میں ناکام رہا : میتجہ بید بڑاکہ شنہ تی اصلاع میں بھرغا نہ بنگی چھڑگئی۔
عبداللہ نے الحصالے شہروں سے اور قبائل بنی خالد می و اور بنی حجرسے ایک انسکر تیاد کیا اور اپنے بیلئے ہے۔
ابن جلیوی کی فیاوت میں باغیوں کے مقالے کیلئے بھیجا۔

ستزار کے مقام رہو وصیدان ابن ہھلان کا صدر مقام بخا، دونوں فوجیں بالمقابل ہوئیں جنگ سے چشتر صلح کی ایک اور کوششش ہوئی۔ وصیدان جیند سواروں کو سائھ لیکر فہدابن جلیوی کی فعیام گاہ پر بہنچا۔ اور مُسلح کی گفت شنید شرع کی اس دوران میں باغیوں میں افواہ چیل گئی۔ کہ فہدابن جلیوی دصوکہ نے ہیدلن کوقتل کر دینا چاہتا ہے۔ باغی شنعل ہوکر فہدکی افواج پر حملہ آور ہوئے۔ اس شکش ہیں فہد سے دصیدان کوئ

مربیہ یہ واقع عجمان کے خواہیدہ قدیا کی جذبات کو بزنگیختہ کرنے کیلئے کا فی تھا۔ فہد کے ملازموں میں سے ایک مجمان نے اسی وقت اپنے آقا کا خاتمہ کر دیا ۔ اور باتی دفاوار عجمان باغیوں سے جاسلے اب شاہی افواج میں صرف الحصاکے باشن رے رہ گئے تھے ۔ رات بھر طرفین میں جنگ ہوتی رہی جتلی کہ طوع آقا بدکے ماتھ حکومت کے نشکہ کو میدان مجمان کے ہاتھوں ہی چھوڈ کر لیسیا ہو نا پڑا۔ اس طرح صحرائے عرب کامشہ قی حشہ مچھ ایک دفعہ فقنہ دفساد کی آما جگاہ بن گریا۔ اور سلطان عبدالعزیز جب حجاز سے والیس آیا۔ آست این

والانت ووارواروارا

نیون بن بختی کی مرکویی کیلئے گوئی کسرا مٹھا نہ کھی جا ہے۔ اور اپنے بڑے اور دلی عبد امیر سود کو بافیوں کو مرافعت نے باقیوں کی مرکویی کیلئے گوئی کسرا مٹھا نہ کھی ۔ اور اپنے بڑے الیک اور دلی عبد امیر سود کو بافیوں کو مرافعت کیلئے روانہ کیا اور سائٹے ہی عثوبالی ہائے گورٹر کے فرائعتی ہی آسی کے ٹیر دکرنے کے کیونکہ و فا دار عبد الشابع لیری این مرم بیٹے فہد کے شعب سے صاحب فرائس تھا۔ او جرسلطان فعنا فی طافت سند آئیں شکن افوان کی کال بیکننی کرنا جا بہتا تھا ایک نئیل اسکے کہ ملطان مرافعتی اقدام انسا آبالی ما وراد کا کام آبا بیڈی پر شوخ کامیا بی اور مطیری سی دو طافت کوشکست و بدی جس مرفع میں الدین کا ایک اور اور کا کام آبا بیڈی پر شوخ کامیا بی مصیبتوں کے خاتم کی اجتمالا گاہمت و بدی جس مرفع میں الدین کا ایک اور خال کا موسی ہا تھے ہا تھ باؤل الم اسے مگر ملک میں کی فراز دافوجوں کے آگے کوئی پیش منبطی عواق کوئیت اور خلاکی مکومتوں میں مجھوت ہو بھی کا تھا کہا تھا کی امداد مذکی جائے۔

۲ رومبرکوسلطان عبرالعزیزی قبیادت میں دہا ہوں کی طرف سے وسیع بہیا نہ بوشق دمی کی گئی اسلطان نے مکرت ملی سے ہرفرقہ اور مجاعت اسلطان نے مکرت ملی سے ہرفرقہ اور مجاعت اسلطان نے مکرت میں سے ہرفرقہ اور مجاعت اسلطان نے مکرت میں سے ہرفرقہ اور مجاعت اسلطان کے دہگ شامل کر لئے ہے۔ ناکہ اجتماعی طور پر تمام ملک عکومت کے احیاوا ور ابقائے سلسلہ میں ہاتھ ہا کہ اجتماع کی سلامتی مرف اسی میں تقی کہ فیرشسر وط طور پر تنہیا را اللہ ویں بمنزل برن وہ سب مرعد کورت اور اللہ میں مرف اس میں موالی ہوئے اللہ میں موالی ہوئے اللہ میں موالی ہوئے اللہ میں ایک کے بعد اللہ میں اللہ ویش اللہ ویش اللہ میں اللہ ویش اللہ میں ایک کے بعد اللہ تا ہم اللہ میں اللہ ویش اللہ میں اللہ میں اللہ ویش اللہ میں اللہ ویش اللہ میں اللہ ویش اللہ برن اللہ میں اللہ میں اللہ ویش اللہ برن اللہ میں اللہ ویش اللہ برن اللہ میں اللہ میں اللہ ویش اللہ برن اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ویش اللہ برن اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ برن اللہ برن اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میا اللہ میں اللہ

آ وافرسال میں بافیوں نے تقدیار ڈالدیٹے، دماہیوں کے آگے نہیں بلکہ فیصل لدولیش اور دیگر سروار مہزار ما بافیول کیسا تقد کویت اور قراق کی سرعد و تکو عبور کرے حکومت عراق اورا نگریزوں کے آگے تجھ کرے گئے سگراٹی سڑ اور ضمانت پر کدانکے ساتھ انسانیت میں ڈسلوک رڈکیا جائے ابن سعود کے حرائے کرنٹ کئے۔اس طرح سنج ڈیل کیسے طویل بغاوت فرویو ٹی فیصل لدویش کی سرگرمیوں کا خاتمہ ہوگہ یا عراق اور تجد کے ما بین وجہ اضلاف و وریوٹی اور مر دوم مالک میں دوستا نہ تعلقات ہیدا ہوگئے ہ باب سی و . محم عرب اور ان کے تعلقات

بغاوت کے خاتمہ کے بعد سلطان ابن سور سف کویت اور عراق کی حکونتوں سے باغیوں کی حوامگی کا نوری مطالبہ کیا عرب کی روایات کا تفاضا تفار کہ اُن کی حفاظت کی کا فی ضائت بہیا کی جاتی کیے دکھرسیں پنا مطالبہ کیا عرب کی روایات کا تفاضا تفار کہ اُن کی حفاظت کی کا فی ضائت بہیا کی جاتی کیے دکھر و حکومتیں پنا گردیاں کہ محف اسلانے واپس نہیں کرسکتی تھیں کہ بخوں کے سائقہ شن سلوک کا بیغین ولادیا : نوائنہیں ہیر دا کر دیا گیا۔ اس سلاکے علی ہوجانے کے بعد رسلطان ابن سعودا ورشاہ فیصل دلے عاق کے درمیان ایک گئی کی موجود کی میں ہوجانے کے بعد رسلطان ابن سعودا ورشاہ فیصل دلے علی موجود کی میں اوپن ان میں برطانوی جنگی جہا زیر دونوں بادشاہ اکتھے ہوئے۔ ایک ظامنی و دونوں کو اور فواہ مؤواہ ایک و دونوں کو میں اوپن "نامی برطانوی جنگی جہا زیر دونوں بادشاہ اکتھے ہوئے۔ ایک نظریں و دونوں کو مونوں کو دونوں خواہ ہوگیا۔ ایک دوسے کا بچے سہتے میں جنوبی کے دانوں میں موجود ہوئے ایک عرب کی عظمت اور مجتب دونوں کے دانوں میں موجود ہوئے۔ ایک عرب کی عظمت اور مجتب دونوں کے دانوں میں موجود ہوئے۔

ان نوشگوار حالات کے ہونے ہوئے ابتدائی گفت وشنید میں کوئی چیز سدراہ مذبنتی ماگرچ بیھی سیجے سے ان نوشگوار حالات کے ہوئے ہوئے ابتدائی گفت وشنید میں کوئی چیز سدراہ مذبنتی ماگرچ بیھی سیے کہ تضا کہ خیلج فارس میں مجداور و ان سے تعلقہ تمام مسائل ابھی طے نہ ہوسکتے تنفے رہم جال دوستان محالیوں کا ایک خاکہ ساتیار کر لیا گیا۔ مردوم مالک نے ایک دوسرے کی آزادی کونسلیم کر لیا تم بادور کے تصفیہ کیلئے ایک قدائی سناد عد فیدامور کے تصفیہ کیلئے ایک وائمی سرحدی کمیشن کی تقرری منظور کر لیگئی۔

و ونوں عرب بادشاہ اس طافات سے ہیجد خوش ہوئے۔ شاہ بھیل اسلفے خوش تھا کہ مراق موب کے استی دکھ متعلق اس کا دیر مینے خواب پُر را ہُوا بسلطان ابن معود اسلیفے خوش تھا کہ مراق اور بجد کیئے تہ البشت کے تناز عات کا یک فلم خاتمہ ہوگئیا۔ دونوں بادشا ہوں نے علیاد کی کیوفت ایک دوسرے کوشخفے تحالف دیشے اس طافات کی کامیا بی پر سریتهار جانب سے مبارکہ بادا ور تہذیت کے ہیفامات آئے۔ اس وانعه کے فوراً بعد وہا بی سلطان کا مشیر شخ حافظ دصہ خبر و مجاز کے ناظم امور خارجہ کی معیت میں معا بدت میں معا بدت میں معا بدت تیار ہو معا بدت تیار ہو معا بدت تیار ہو سکتے۔ مگر شخط کیلئے کا فی عرصدانتظار کرنا پڑا کیونکہ ایک طرف حکومت عراق کو بعض اندر و فی معاملات سے و اچار مونا پڑا تھا۔ اور دوسری طوف ملات سے موارع خالج استان کے ایک معاملہ درمیش تھا۔

اسى عرصة بيع عراق ادر تجدك و رميان محد كشيدگى بيدا بوگئى وا تعات اس طرح بين كم الم 19 افرا مين فرعان ابن شهر ترف دست مجعاگ كرع اق مين بناه گرزين بوگيا اور اپني آپ كوشا فيصل كه رهم برجهواز ديا به شافيصل في سلطان خير كے مطالب برخور عمل مذكيا بسكن ابن شهر كورياض چك جان كيك سمجعا يا بمجعا بااگر به و با بى سلطان في ابن شهر كى جائ شي كا دعده كيا مظا ، گروه نهيں چام بات كفيص الدويش كيفتش قدم پر چل كرا بن شهر كوشام كى شنت اور دليسيدوں في مجد رئة آف و يا اس طرح د با بيوں كوا يك آيدن شكار سے باتھا و صوز اپرا - قدر تى طور پرع اق اس الدام كاسب سے زيا دہ سختی تھا ،

ان سب باتوں کے باوجود دونوں باوشاہوں کی ملاقات کے وقت سے ہرد و نمالک ہیں یک گوینہ قربت بِیدا ہوئوکی تقی جینا سنچہ اپریل سات ٹیمیں جنرل نوری پاشا السعبدوز براعظم عراق ابن سعود کو ملنے کیلئے مجازیہ نبجا -اور ۸را برمل کو کمیسمعظمہ میں و دمعا ہدول پر دستخط کئے گئے۔

امیر میں اللہ والے شرق برون سے کسی فیصل کے درمیان دوستانہ معاہدہ ہوگیا تھا۔ بیکن شاہ فیصل کے بھائی امیر میربداللہ والے شرق برون سے کسی فیسم کا تصفیہ مذہوسکا ۔ بلکہ حالات نے ہردو ممالک کے تعلقات کو اور زیادہ پیجیب دہ کردیا بمناسب علوم ہوتا ہے۔ کہ خدا ور نسر ق پر دن کے درمیان کشیدگی کا ذرا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کما حاثے۔

اس سے پہلے یہ علوم ہو جی اہے۔ کہ اسافیا ڈیس ماٹل کو فتح کرنے کے بعد وہا ہوں نے اپناا نٹرنٹرق یرون کی سمت بھیلا نا چاہا تھا۔ گرا نگریزوں کی فضا ٹی طا قت کے ہاتھوں سز بیت اُکٹھا ناپڑی اسی طرح سفتا فی بہر معاہدہ جدہ کے ذریعہ حکومت نجدا ورحکومت شرق پرون نے ہا ہمی مثقا بلہ کے سرترہا ب کی کوشش تھی کی بھریہ بھی دیکھا جا چکاہے۔ کہ مسلفارڈ مین جسل الدوش نے سنجدی ہدو ول کی ایک جاعت کی مددسے لینے طور پر آوٹ مجاد کھی تھی اب ایک شامی فرصان این مشہر نے فار تکری شرع کر رکھی تھی اسکا ذکراُ درگرار کیجاہے بر ۱۹۲۷ء کو ۱۹۲۹ء میں جائم پیشہ بدوُدن کی ایک ٹیلو تعداد جماعت کی مدوسے اُس نے شرق بروان پر جملے شرع کرنے کے اور بنی سخر دفیہ و قبائل کو ہجد نقصان پہنچایا۔ قدرتی طور پراس کے جواب میں شرق کمان کے قبائل نے بھی کوٹ ارشرع کر دی ۔ چنا سخبہ ہو تیت نے جوت پر حملہ کر دیا۔ جسے ابن سعود نے نہائیت نفشا سے عاصل کمیا تھا۔ اور ہو 19 گئے کے معالم ہ کی روسے سخبہ میں شامل ہو کیکا تھا۔

صاف ظاہرہ کداس وقت مکومت شرقی پردن ہوتمیت کی حرکات کی ویروار مذہوں کی حرکات کی ویروار مذہوں کی کے دواہیں کے خیص وفض ب کاشکار ہوتی اتفاق سے ایچا و را پریل 19 کے فیص وفض ب کاشکار ہوتی اتفاق سے ایچا و را پریل 19 کے فیص مالات نے ایک اور پیچیب و مورت افتا یا کرلی بینی فرمان ابن شہرا و را س کے سابھی صحیح کے براب کو تیرور کے کویت کی طرف گئے جہاں انہیں فیصل الدویش ملا ا ب اس بخریب کی ذیر داری نما مشر ہوتیت پر عائد نہیں ہوتی تھی ۔ اگرچ بیہمی صحیح تھا کہ ہوئے کے بعض قبائل مشلا شہرارت اور و اقعات کی ستم العص قبائل مشلا شہرارت اور و آلا و غیرہ نے ابن سشہر کا سابھ و یا مقال مگر مالات اور و اقعات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ حلے عین اس وقت ہوئے جبکہ سلطان ابن سعود و سطی اور مشتر قی عرب میں یا غیول سے جان توڑ کرم تقابلہ کر رہا تھا ۔

ریاض میں بیمشہور ہوگیا کہ حکومت شرق پرون باغیوں کی حانیت اور بشت پناہی کررہی ہے اس سے دو نوں حکومتوں میں اور غلط فہمیاں پہیا ہوگئیں۔ ابن سعود کو باغیوں سے زیادہ شرق پرون کے قبائل پرٹم وفصتہ تفاجیتا سی فیصل الدویش کی طرف سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہوتیت پردوز مرد انتقامی بلیغاریں کی گئیں ، اورائے تربی طرح پا مال کردیا گیا ۔

اس عرصہ میں عراق انگریز دل کی وساطنت سے تجد کے ساتھ گفتگوئے مصالحت کر رہا تھا۔ او صر برطانوی حکام چاہتے تھے۔ کہ نجداور شرق برفان میں بھی صلح ہوجائے چنا نچھا نگریزی فضا فی طافت کے فراجہ نجدیوں کو عملہ سے بازر کھا گیا اور ساقا میں عمان میں ایک کا نفرنس شعقد کی گئی ۔ ابھی کا نفرس منتج بر پہنچنے نہ پائی تھی کہ ہوتیت والوں نے فضافی طافت کی نظر سے بچ کر مجداوں پر چھا ہو مار دیا وہا ہوں کے جذبات اس واقعہ سے شقعل ہو گئے ۔ اور کو استقام لینے کی اجازت مل گئی۔ اس طرح بیکا نفرنس انکام رہی سنجدا در شرق ہردن کے درمیان شکوک بڑھ سے گئے۔ اور حکومت عمان کی وقعت شرق برون کے نبائل کی نظروں سے گرگئی۔

دوستاند معابده بنوایا نبین بنواریدایک دوسراسوال ب. مگراس نمام جنگ د مبدل سے سلطان ابن سود نے پنتیجہ کالا کرکسے اپنی وسیع مملکت میں جدیر ترین ذرائیج آمد ورفت اورا لات پیغام رسانی سے کام لیدناچاہیے علماء نے اُسے اس امرکا فتو کی دیدیا ہے کہ زشریوت کی رُوستے پر باتیں جائز ہیں جنا بخداب وُہ ہوائی جہاز اور دوڑ کارین منگواسکتا ہے۔ اور اپنی سلطنت کا گوشہ گوشہ وائر لیس کے ذریعہ ایک مرکز پر لاسکت ہے۔

> مارین بریدی برش مجازیت ن مدیدی برش

وہابی سلطنت کے وشمنول کیلئے یہ ایک تنہری موقعہ تھا۔ کدابن سعودا وراسکی تباہ مال رعابا ہیں پھوٹ ڈال دی جائے دوسر سے افظوں میں حبز برہ نمائے عرب کے ہرصقہ میں فدرا در د بغادت کا اختمال تاجرنالاں تصفودوسری طرف بتروپر بیشان ارزنباہ عال بیکن اسکے با وجود ملک بھرس اسن رہا۔اگر کوئی اور زمانہ ہوتا تو تمام ملک بغادت شورش کورہ گامہ آرائی سے محشیر شنان بن گیا ہوتا۔ مگر سلطان مبدالعزیز کے عبد حکومت میں رچیز قصتہ یارمنہ موکمی ہے۔

ا منجام کارسلطان ابن سود کوایساطرلیقه کاراختیار کرنا پڑا جوگذشته صدی کے دیا بیوں کیلئے باعث صد انگ عاربی اسروست بیکہ ناقبل از وقت ہے کہ اس اقدام کا اثر مستقبل فنریٹیں نجد و تجاز پرکیسا پڑے گا۔ سندہ کا کئیں ہندوستانی سلمانوں کی ایک جاعت کو مراعات گئیں تاکہ وہ وجدہ ہے کم معظمہ تک ریاہے لائن تعمیر کرسکے ۔ ہس کیلئے انہیں حکومت کے کو کچھر قم دینی پڑی تقریباً اسی زماندیں ایک مرکزی مبنگ کے فیا کے سفر عایت نامہ کھھاگیا جس کا مشہول سابق خداوم صرعباس حلمی پاشا بنا۔ اس کے علاوہ اگری جاتی ہے کہ العصامیں تیل کے چشمے اور حجاز میں معدنیات کی کانیں دریا فت ہوئی۔

یہاں اس خیال کا دوبارہ اعادہ کرنامناسب ہے۔ کیسلطنت سعودیہ کی آئیندہ ترقی اور خوشحالی کا دار د مدارتمام ترامید پرہے۔ ورند موجُودہ مشورت میں اس کا انتصارها جیوں کی نعدا دپرہے ۔ اسمیں شک نہیں کہ سائیلس کے ذرایع حکومت کے انتظامات میں بیشمارآسا نیاں پیدائی جاسکتی ہیں مگرجس ملک بین زفیر کی ہو۔ نہانی وہاں بیچاری سائینس اکمیلی کیا کرہے۔

> باب می وسوگم باب کا وزین کجنگ سنجه داوزین کجنگ

ناظرین کومعلوم ہے۔ کہ اہالیان بین کے دل میں سلطان ابن سود کے فعلان سلطان کر سیفلش موجود تھی۔ امام بیلی دلسانے میں ایک عرصہ تک آرکوں کے فعلات برسر پیکار رہا تھا۔ جنگ عظیم کی بیجید کیوں اور ترکی سلطنت کی تباہی نے کچھ کے سے حالات پریداکر سے تھے کہ اُس نے بین میں آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر کئی جنگ طبیم سے بہت چشہ ترکوں اورامام میں سلسلہ جدال وقت ال شرع ہوئی کا تھا۔ بڑھے بڑھے تہروں اور ساحلی علاقے

بة فابض وتتقرف تفصليكن اندرون ُملك اوربيباط ي علاقول بي امام كانسلّط ں ہوئی نواٹلی نے اپنے حراف کوزک و بینے کی غرض سے امام بین کو مدو دینا شرع کیا جینا نچد ا ماسخت عمل من أني الحلي نے جدید طرز کا بہت ورخود مختار مکومت فائم ہوئی ۔ تو ترقی کی بہت سی راہیں باز ہوگئیں ۔اس مسم کے حالات کا نیتج ه دل میں خیال پیدا ہوگیا کہ دوع وب کی سب سے سربرآ درہ آبادی ہیں چینا سخِلما مین نيشرع كوع بس كيشرفي علافون من حكومت انگشيكا ثرونفو ذ ت میں کامیا بی محال کھی ہیں کے شمال میں مسیر کی آزاد ریاست فائم مھنے کہ طاقت وسطوت میں امام من کے مقابلے میں بہت کمزورتھی امام مین نے اس پر ہاتھ صاف کرنا چا الارسی بادت قبول كركي ايني حفاظرت كانتظام كرلها يه وودكى فبيادت بيل بتهاا وروادني تهبامه وفيره برقبضه كرليا امام تمند دمكيصتاره كبياءاس وقت تك ن اٹلی کی دوسکری نظیمیا ورجد بداسلحہ کی فراوانی کے گھمنٹی پراین سعود کی ٹیم مہذب افواج کوخا طرمیں ، الونكاءان حالات كامختصرذكركسي كذشته بار ادرىيى د<u>انئے عسى ب</u>حثنا نضا كەنجەدىمىن كىشكىش مى**ں دەاز**ادا مەھكومىت قانم كرسكىگا بىكن ج نے دیکھاکدابن سعوداس کے ملاقے سے اپیناتسلط استھانے کیلئے تیاز نہیں تواس نے سلطان کے فلات بغادت کردی اورمقا بله کی طاقت نه دیکھ کرین میں پناہ لی بخیداور میں میں رفایت اور س يك مّدت مسئلگ رمي نقى اس واقعه نے جينگاري كا كام ديا چنا سچه نو *ميرسيا الله ديس خي*ا ورين كودزيا حرب وغرب كأآغاز بوكبيا الماميني كوجوان وليعب بشهزاوه سيعث الامسلام احمدت صدود بخدكو عبورك بدر يقبضه كرلسيا وداسك بعدايك اليسيم مقام برفروكش بوكسيا جهال يسيخد كأيا ثبة تحت صرف فت برواقعة تضافطا سرب كيس كي طرت كاستاس تجاوزكي بعد سلطان ابن سعود خاموش نهبي مبيثا تقاجينا بنجهأ سيلازماً مدافعت كابند ونسبت كرنا يرا يسلطان فيمن سيء درسي كي حوالكي كامطالب بعث الاسلام احمد في أسع حوالي كرف سه انكاركرويا . بلكريد دوي كي كياكة سيروراصل بن كاحصر ن پرسلطان ابن حورنے امام بھیلی سے خطہ وکتا بت کی بالا خرعسیر ملکت سنجہ کا ایکنے وسعان تسلیم کرنیا گیا اور

تھا ، درنی الوا تعتربنو بی اور شمالی مجازیں دوبرائے نام شور شیں ہڑیں پہلی بغاوت تا 19 سر تعبیا ہیں کے ایک یشنخ ابن رفادہ کی قبیادت میں ہوئی این رفادہ کے پاس چار پارٹج سوآ دمیوں کی جماعت تھی۔جولائی میں دہکے نزویک باغیول اور شاہی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس میں باغیوں کی کا مل طور پڑنجکنی کی گئی۔ اورا بن رفادہ کا سرفلم کر دیا گیا ۔

اس واقعہ کے چندماہ بعد عسیر کے اور سببول نے علم بغاوت بلند کمیا۔ اُکی سرکو بی کیلے ابن معود کی مرف ہے کا استعمار کی سنجہ اور کی سنجہ کے کوئی ہے۔

سلامان میں فیصلہ کیا گیا۔ کہ سلطنت سعود پہلینے کوئی دلیعہ پر تقرکبیا جائے۔ اس میں کوئی شاکنہیں مقا۔ کیسلطان ابن سعود اپنے بلے فرزندامیر سعود کواپینا جانشیس بقر کر دگا۔ یہ نوجوان شہزادہ وضع قبطع اورعاد آ واطوار کے لحاظ سے اپنے والد کامٹیل ہے چونکہ اس کی زندگی کامعتد برحصتہ بروڈں کے ساتھ حبنگ جمل میں گزرا ہے۔ اسلئے وُما نکی فطرت کا بخو بی واقعت ہے۔ کیونکہ امیر سود کوفیر محالک، بس جانے کا اتفاق بھی بڑا ہے۔ اسلئے وہ مغربی سیاست و ند ترب سے بھی ناآمش نانہیں۔

منى سام و مندى سركارى طور يرامير عودكى ولى دېدى كا علان كرد ياكيا-

سلاف نگی بغاوت سے بہت پہلے سلطان عبدالعن پر نموٹر کاروں کے فوائد کا معترف ہو جہا تھا۔
حجازا در تبخد کے درمیانی وسیع خطّہ میں موٹر کار کا استعمال آونٹوں سے بدرجہا زیادہ مغیدا درموٹر ہو جہا کئے ہو فرق ہے تومصارف کا ہے بعنی اُونٹ سے ہیں اور موٹر کا رقیمتی ۔ فتح حجاز سے پہلے بھی ابن عود نے بناجے فارس کے راستہ سے موٹر کاریں منگائی ہوئی تھیں سلطنت کی رسعت کے ساتھ ساتھ موٹروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتاگیا۔

ابت داویس موٹرول کا استعمال محض آرام و آسائیش کی غرض سے تضا، گر ۱۹۲۹ تکی بغادت نے سلطان ابن سنود کو مجبئور کردیا کہ و استعمال محض آرام و آسائیش کی غرض سے تضا، گر استان کا علم تضا کے رسیسے رسیع ملک پروٹو تو تکو انی کیسلئے ضروری ہے ۔ کہ سلطان کے گوشہ سے مرکز کا بالواسط تعلق مہو، اس چیز کے تصول کیلئے سلطان نے سلے کاریں، وائرلیس اور فضائی طاقت کو ناگزیر مجھا جہنا پنچر 1949 کے آواخر میں جارجوائی جہاز فرید لئے گئے۔

منظام میں سلطان نے مادکونی کمیتی لندن کواپنی سلطنت میں وائرایس کے اعمیش تعمیر نے کیلئے

ملمیکہ دیا۔ پوسا 19 میں پُر امواد اس وقت مکم مقطمہ ریا ض بیٹوک۔ جدہ قاف عائل بریدہ قطیعت جیبل اور تقیر کے مقامات پر ہے تاربرتی کے بلیش نصب ہو تیکے ہیں ۔ آنکے علاوہ سلطان کے پاس چارلاریاں ہیں۔ جن بی وائرلیس کے سٹ ملک کے گوشہ گوشہ کو جن بی وائرلیس کے سٹ ملک کے گوشہ گوشہ کو جن بی وائرلیس کے سٹ ملک کے گوشہ گوشہ کو جن بیان ہوئے ہیں انکی مدوست ملطان جہال کہیں بھی ہو۔ اپنے ملک کے گوشہ گوشہ تو فع باخیر دیمکنا ہے تامرہ یام کے اس جدید ترین طریقہ کی بدولت عرب کی حکومت ہیں ایک انقلام عظیم کوئی فیمتو فع چیز نہیں نوالے اللہ بیار برتی صرف حکومت کے ہندمال کیلئے مخصوص ہے بیر دوئی وُنیا کے ساتھ سلسان ایک انہیں ہوا۔

انہیں ہوا۔

اگرچہ واٹرلیس کی اجارہ داری حکومت کوھاصل ہے۔ بیکن ٹوٹر کارٹرید نے میں کوئی رکاوٹ نہیں جازہ ننجد کے درمیان صرف عاجیوں کی نقل دحرکت کیلیٹے موٹر دل کی آمد در فت ہے۔ بعض موٹر کہنیوں میں جےکے دنوں میں اس قدر ژبر دست مقابمہ ہوتا ہے۔ کہ وُہ ایک دوسے کا کلاکا تنی ہوئی نظر آتی ہیں جو نکھ رہیں کوئی اور تجارت نہیں ہے۔ اسلام سلطان ابن سعور نے موٹر دل کی اجارہ داری پر زور نہیں دیا۔

سلطان ابن محودنے کاشت کاری کو فرغ دینے کے سلسلے بیں بہت کو خدمت کی ہے گرمید بت یہ ہے کہ عرب میں یانی کا خاطر خواہ اُنتظام نہیں یہاں کوئی دریا بھی نہیں ، دادیوں میں صرف برسات کے موحمیں یانی جمع ہوجا تاہے۔ باتی تمام سال خشک رہتی ہیں نیٹا المرقیس ابن مودنے یانی کے نلکوں کی شینزی منگار کاشت کاراخوان میں تقسیم کی تفی بعض جگہ بورنگ کرنیا نتیجہ نہائیت موصلہ افرانا بت ہؤا۔ گر بدہمتی سے یہ کامیابی محدود علاقوں بی بی نصیب ہوئی۔

سلطان بن مودی نمایان خصیت کا عجازت که نمایا کرنی بیا آجازی کا کار از دو سر سال کار این سال با کار کری بناه نهین بولی حالانکها فتصادی بدحالی کا افر دو سر سالکول کی طرح عرب پرجمی پڑا ہے سے سلطان میں مرت ابن رفادہ نے سراط کی اور آفت ریکتی کر سلطوں کہ است دنیا دیت نہیں کہا جا سکتا۔ دو کم وہ تجازیس مزمقا اسکے علادہ ایک سادر آفت ریکتی کر سلطوں کو اور اور کا اور کر کے بعد مازمان تھے کی نعداد میں بتدرہ ہے گئی تھ بوفی شرع مرکئی عالیکی ساد بازادی کے باتھوں ہوائے ہے جانجی ہی نالال تھے۔ ان میں اتنی مقدرت مذری کہانی اقتصادی بدھالی کے زمان میں دیا وہ بیٹ کی زیادت کیائے آسکیں۔ سلال اور کی بدھالی کے زمان میں دیا وہ بیٹ کی زیادت کیائے آسکیں۔

بية بدوكمياه ملكسيس بيعارض كشربواكرتاسية تجادب الروه بوشي قرصدا والذكهاجا سكاليكساط

کی دوش مصالحان رہی ہیں جب من صُلح کیلئے تمام کوششیں را لیگاں جانگئیں۔ توسعودی افواج امیر جود لورجہ اسلطنت کی تدکر دگی ہیں آگے بڑھیں سلطان کی افواج نے کوستان ہرات کو فتح کر دیا ہیں کی افواج ہواں علاقے کے خلعوں پر منسلط نصیں ان کوزبرہ ہی گھر لیا گیا ہینی فوجیں قیجھے مٹنا شروع ہوگئیں بخدی فوج اسلاقے کے خلعوں پر تعلی کیا۔ یہ بندہ کا ہمیدی سے جنی کی فوجی مان اور میدی ہیں امام بھی کے خاصلے پر واقعہ ہے حرص اور میدی ہیں امام بھی کی فاصلے پر واقعہ ہے حرص اور میدی ہیں امام بھی اسلام میں فتح ہوگئے۔ اسکے بعد بخدی افواج نے میدی پر خلاکیا یہ بہت سے کہ مبدرگا ہی اس میں تیرہ خلعے سے میں فتح ہوگئے۔ اسکے بعد بخدی افواج نے میدی پر خلاکیا یہ بہت سے کھر مبدرگا ہی اس میں تیرہ خلعے سے جن ہیں میں تیرہ خلاک اسلام کیا ہوں کی فوجیں بالآخر مجاگیں۔ سعود یوں نے ان کا نعاقب سے بخون کی ندیاں گلی کوچوں میں بہنے مگیں۔ امام بھی کی فوجیں بالآخر مجاگیں۔ سعود یوں نے ان کا نعاقب سے بورہ ب کوئولا۔

میدی کی فتے کے بعد مرم واپر لی کوسعودی فوج نے مبس پر تمارکیا۔ اور قشمن فوج کو قید کر کیطبہ پر احمار کریا۔ اور اسے بھی فتح کرتے ہی زمران اور زید ہیں تا اعض ہوگئی تہا مربین کے ساحلی میدا نی علاقے ہیں امام سینی کی عتبی بھی فوج سے بھی فرجیں عدیدہ کی بندگا ہوئی میں ہوئیں عدیدہ کی بندگا ہوئی میں ہوئیں عدیدہ کی بندگا ہوئی ماریش ہوئی ہوئیں عدیدہ کی بندگا ہمی خالی ہوئی ، اوریشہ ہوئی خون تک بغیری حکومت کے دیا بیاں کے سپسالا اسلیم بک نے اپنے آپ کو انگریزی بنگی جہاز کے توالے کرویا میں فوج کے فراد کے بعد ہی تنہامہ کے شافعی قبائل نے بغاوت کردی اور امام کی فوجوں پر مرطوف سے ٹوٹ پڑے ، دیکھتے دیکھتے تہامہ کا گورا علاقہ مترسم کی حکومت سے فالی ہوگیا ہیکن حالات ابتر ہونے نے میں اس وسکون فائم ہوگیا۔

اس دوران بیں ہام بھی نے سلطان ابن سودسے در خواست کی کیسلسا ۔ جدال دقتال بندکر دیاجائے اور بخران میں بمنی افواج سے محاصرہ اُٹھالیا جائے ۔ بیمھی ظاہر کریا کہ وُہ ادر سبی کوسلطان ابن سعود کے حوالہ کردیکا اورایٹی افواج کو کومہتان سے واپس مُلالیگا ، اور جولوگ بطے ریز غمال اسیر بیں ، رہا کرنے جا ٹیننگے سلطان فی جواب دیا ۔ کوجب نک ، در سبی مبعد رشتہ داروں کے حوالہ دنہ کہا جا لیگا ۔ لڑا ٹی مبند دنہوگی ، اس اثنا وہم فلسطین سیے فقتی اعظم میں اور مجاز کے درمیان صلے کیلئے کل معظمہ پہنچے گئے ۔ اور امن وامان پریا کرنے کے لئے کوشش

مفتوحه طلاقول كيمسرواران نويهيد الزمرابن عباس ادروادى عورسف سعودى عكومت كى اطاعت

لی خبرشۂ در ہوئی کدا مام بیلی کا نتقال ہوگیاہے ۔ایک خبریھی تھی کدامام بیلی کی رعایا۔ ا درا مام رُقتل كره إصنعاا ورد گرفصبات مِي انقلاب پيدا بوگيا ـ عديره كى بندرگاه پرسعوري فورج نے قبضہ كراسا برطانوي جبازاس بندرگاه ميں و پیلیسی بنیج دیکانغا مدیده کی اطلاعات سے امام بیلی کی دفات کی خبر کی ترویدم محمقی امنیط ف حدیدہ میں حکومت اورامن وامان قائم کرنیکے بعض ما بین کے وارائس لمانڈرتھے۔ایک قافلہ گرفتار کہیاجیں میں دو بور بین نفے ،ا درا فواج میں کیلٹے سامان جنگ بیجائے تخصصناكي طرن ديش قدى كرفي سعودي عكومت كالبحى بهبت كمجيفقصان بؤا خبر بيقى كه دوسزارادمي تھے کاریں بتنین توپس اورنین توساطھاً ونٹ ضائع ہوئے بیکن بعد یں سعودی ایجنسی فا سرہ نے ا کی ترو پرشائع کردی اسی دوران میں بیمبی ثابت ہوگہا کھینحاکی تنام رعایا امام مین کی د فادارہے۔ امام بین نے مرحمت بیں شکست اُسطا کر صلح کیلئے درخواست کی اورسلطان ابن سعود کیج سائط کومان نبیا۔اس صُلح کیلئے میدامین الحسینی غنتی اعظم فلسطین اور محد علی پاشا کے وفد کی مساعی بہ ے ذمتہ دار نفیں ۔ بالآ فرمعاہدہ صلح بینیل برس کیلئے ہوگیا۔ امام مین کی وُہ فوجیں جوسلطان ابن عود کی فوجول سے دورانِ جنگ بیں آملیں تقیں امام بہن کی جانب سے اُن کے جان ومال کی حفاظ سیج بھٹر پیمان کیاگیا بمنی افواج نے بخران کے علاقے کو ہا نکل خالی کردیا جسن درسپی اس کے اہل ومیال اورسائقی ملطا ہے کرنے گئے جن پہالیوں پریمنی افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ فال کردی گئیس بختلف فنبائل جن کو فریقین نے دوران جنگ میں بطور برغمال اسپکولیا تھا. ہر دوعکومتوں کوواپس کرنے گئے۔ دو**ل**وں حکومتو كى سابقە ھەرودكوفرىقىين ئےنسلىم كرلىيا-اورىظام كونى متنازعە فىيام فريقىين مىں ياقى مند مأ-اس جنگ میں امام بیلی والنے مین کی تبیش سزار فوج قتل ہوئی سعوی افواج کے ہاتھ تین ہو بندوقيس بيشمار توييس اوربهبن سأسامان حبنك بإنهقآ يا حكومت بمين كي رسول كي نبياريال خاك مل منیں اور عرصه تک کیلئے بہت می اُمبدوں پر یا نی بھر گیا ۔ ولیعہ برہین کا غرورجا تار ہا۔ <sup>نیا</sup> ہت ہوگیا ک<sup>ی</sup>مینی ننظيم إدرم فغالحالي باشندگان مخدكے عرم اور شجاعت كے مقلبلے میں کچھے وقعت نہیں رکھتی۔ ے سے پیشنز بہت ہے بیرونی اوگوں کا خیال نفا کہ امام میں سلطان سے طاقت ور

لوسلطان نيمعافى ديدى اوسيرس والبس همكي اجازت بهي ديدي ليكن مهزاده سيعث الاسلام احمداس فيصل سے طمئن نہ ہُوا اوراپنی فوجول کو صدود بخدیر جمع کونے <u>کیلے طرح کے بہانے لاش کرنے لگ گیا لیکن م</u>لطان ابن سورف ان تنام باتول کے بار جو خط وکتابت اور تدیر وسیاست ہے ہی متناز عدامور کا تصفیہ کرلیبنا جا باور ونیائے اسلام کی ان نمام انجمنول کوجنہوں نے بخدوین کی جنگ روکنے کیلئے سلطان کوخطوط لیکھے تھے تین کا دياكه انكى طرف سے كوئى اقدام منبركا بيكن اگرفراتي مخالف جارحامد ويد اختىياركريكا تومدا فعن لازم آليكي س ووران بين الممسحيني كاليك مكتوب بهي اخبارون مين شارتع مرواجس مين بطرى حدثاك مصالحان اندازا ختياركيا كبيا تفا بيكن سيف الاسلام احمدكي طرف سے جننے اعلانات شايع بوئے برب كے سب جدال وفتال كے اشتيان كي مخرر شف أس في بن فوجي طاقت كي تعلق بري تعلى الم البيائها - واتعدية قالا الم سيلي ابنے شور بدہ سرولیعبدکے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوًا تھا معلوم موتا تھا۔ کہ اس نوجوان کی نا عاقبت اندیشی عراول کے درسیان خونریزی کراکرزہیگی جس کانتجہ بیہ وگا کھوب کی بید دونوں ریاستیں کمزور ہوجائیں گی۔ وسمتر سافات وسير وكالميك مكتوب جوسو ورشعبان كورياض سيحيلا تفالبعبلي كيضهم سنجدی ماجر شیخ نصبی کے پاس بنجا۔ اس کا خلاصہ بیرتھا۔ کدوالنے مین مسن تدبیر کے ساتھ آب ہی معاملاً مل كرنے كى كومشش كريے ميں بيكن سعودى مطالبات كاكوئى تستى بخش جواب بہيں ملا اب تك كوئى جنگ نہیں ہوئی میم توری کوسٹسٹ کرینے کرامن دامان فائم سے اگراس میں کامیابی ماہوئی توجیر مافعت کرنی پڑیگی سب فوٹ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے مندرجہ بالا مکتوب اورامام پیجیلی کے اعلانات سنظام ہونا تھا کہ فریقین امن ودوستی کے خواہش مندہیں بیکن بھر بھریمی بنی افواج نے تمام ہیں الا قوامی قوانین کو بس بشت دال دیا اور نجدی سرحدول میں داخل موگئیں اور مجان بیقبصد جمالیا اس واقعہ کے بعد سلطاً ابن معود نے بھی الٹی ٹیم دیدیا جس کے اہم مکتے یہ تھے:-١ ين كي فوجيس بخران كي تمام زمينيس فالي كردير -٧ - اورسی خاندان کے تمام افراد سعودی حکومت کے جوالے کرائے جائیں۔ س بین معودی مکومت کے خلاف جویروسیکنڈاکررہاہے بندکرفیے۔ مہ بین کی حکومت سعودی اور مینی معاہدات کی یا بندی کرے۔ ۵- امام من نهامها ورسيرى تمام موجوده مرحدول كوفوراً قبول كرك -

امام میں نے ان تمام مطالبات کو ماننے سے انکارکیا اس برسلطان ابن سور نے سیراور تجال کے وفاولہ قیال میں برکٹرت ہے میارت کو ماننے سے انکارکیا اس برسلطان ابن سور نے سیراور تجال کے وفاولہ قیال میں برکٹرت ہے میار نے ہے۔ انکار میں میں ان ایس مکومت میں انکی سے سامان جنگ خریدکرتی دہی چنا پنجے پنتیس مزار بڑے صندوق چاہیما دو میں ہو کرتے کہ ان صندوق بھا ہو ہا دو میں ہو کہ کہ ہم میں ہو کہ میں ہو کہ کہ ہم میں ہو کہ کہ ہوائی بیڑو کی ترتیب ہی تدریح کردی جس کے لئے اسلامی ممالک سے ہوا باز ایس کی بھوری تھی۔ اور میا کرنے کی تجویز تھی۔ ایس کی بھوری تھی۔ ایس کی جویز تھی۔ ایس کی بھوری تھی۔ ایس کی سے کہ ایک میں اور میں کے لئے اسلامی ممالک سے ہوا باز ایس کی بھوری تھی۔ ایک کی بھوری تھی۔ ایس کی بھوری کی بھوری کی بھوری کی بھوری کی بھوری تھی۔ ایس کی بھوری تھی۔ ایس کی بھوری کی کی

تخران بقرشد کرنجگنے کے بعدینی افراج دادی دواس میں پنچگنیں بخران کی آبادی اب مقابلہ کیلئے کھا کھڑی ہوئی بقبائل ہام نے جو، تعبیلے ہیں بینی اشکر کوشکست دیکر خران سے کال دیا شکست خور وفوج ترتیب سے پہلے ہنتے ہوئی صفداد پہنچ گئی نظام ہے کہنی عساکر کویشکست منظم نجدی افواج کے مقابلے میں نہیں جی ک

المكرنجان كانواج كوسط فاعده بورش في الماسي كي ان افواج كوسط كفي برج بُوركرديا

اس وقت بین کے ہزار ہانو توان جدیداسلے سے مرتبین ہوکہ یا تو نجدی ہی سرحد پرہتے تھے۔ بیاحد و و نجد کو عبور کے نے خوان سے بیس قدی شرع کردی ادھر عبور کرئی نے نے نور کرئی نے نے بیان سے کھاکہ ولیعہدین نی عسبہ کے ساملی علاق کیطر ن سے بیش قدی شرع کردی ادھر سلطان ابن سوو نے ایک طون اپنے وابعہدا میں سوور کو نخدی قبال کا قائد اعظم مقرار کردیا۔ اور دوسری طرف امنی ساملی علاقے کی حفاظت کیلئے روامذ کرویا۔ حالات کی رفتار سے مجبور ہو کہا امریکی نے سلطان کی امنی سائی ملائے کی حفاظت کیلئے روامذ کردیا۔ اور دوسرے پر البعض شرائیط کو ساملی ملائے کی حفاظت کی مسلم ہو تو وہ مرحدوں کو برقرار رکھیں۔ ایک دوسرے پر قطعاً زیاد تی سید کریں۔ ان شرائیط پرعارضی صلح سے ہوئے اور کھیں۔ اس شرائیط پرعارضی صلح سے ہوئے اور کہا یا تی رہ گیا ۔ اس تا زعہ کے تصفیہ کیلئے سلطان کیطر ن سے تید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کا مساول کی طرف سے سید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کا مساول کی طرف سے سید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کا کو صندا سے اُنہا کی طرف سے سید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کو صندا سے اُنہا کی طرف سے سید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کو صندا سے اُنہا کی طرف سے سید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کو صندا سے اُنہا کی طرف سے سید عبدالفتہ ۵ ہوئوں کو صندا سے اُنہا کی طرف روامذ ہوگئے۔

اہمی گفت ڈٹنڈید کے باوجود کمل صلح نہو کی بنی حکومت بخران کے علاقے پر قبضہ کر لینا چاہتی تقی سکن سلطان کوئی علاقہ تو الہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس عرصہ میں ہر در حکومتوں کی فوجیس سرحدوں پر پڑی ہوئی تھیں جنگ وجدل کیلئے بیتا ب ہورہی تھیں میعمولی جھڑ پیں بھی ہوتی رہیں بھی ماہ کاعوصہ اسی طرح صرف ہوگیا ۔ آخرہ ار اپر اِل کو سنجدا وزیس کی جنگ بھرز ورشورسے ثائرے ہوگئی کئی ماہ کے کو سے دوران میل طان اور نجدوین کی حدود پر قیام امن امام کیلی کی امن پسندی عافیت کوشی اور صلحت بینی پر نحصر بے خیال به مخط کیمن تم ترک و ماروز ترافی کی امن پسندی عافیت کوشی اور سلطت بینی پر نحصر بے خیال به مخط کیمن تم ترک و استور آزادع دلی سلطنت بناچا بهتی ہے بیکن اس جنگ کے حالات نے دوزروش کی طرح سے ثابت کر دیا کہ ابن سعود عرب کا طاقت و رتزین فرما نروا ہے اورا مام بین اس سے یا دائے ہمسری نہیں رکھتا بنجدی شجا دسیالت کا در آز نمورہ قائد کی مرکزوگی میں اور سطور ہے کی طاقت کے جدیدا سلحہ اور سکری منظیم و تربیت کا مقابل کی سکری میں اور سطور ہے کی طاقت کے جدیدا سلحہ اور سکری منظیم و تربیت کا مقابل کی سکری سلطان ابن سعود کی ذات سے دابستہ ہیں ۔

## باب می وجهارم ابن موربرقا تلانتمسله

اتنا کرزیدیول کواس اقدام کی کونسی و دیمتی بخدا و دیمن بین جوافتلا فات پیدا ہوئے تھے۔ دو ابظام بر المت بو فی مدٹ مجکے تھے۔ اس باب یں سلطان کا طرزش اس فدر پ مندیدہ اور قابل قدر و تحرر با تقا کینیو الکوئی شکانیت نامونی بیا ہے تھی بلکہ اکتا انہیں سلطان کا رہین میں اجام کے فادر ان کے عجلت کیش بلکہ اکتا انہیں سلطان کا رہین میں سلطان نے اختا فی مسائل کو گفت و تعنید امام کے فی اور اکنے عجلت کینی مرتب کو کوفت و تعنید امام کے فی اور ان کے عجلت کینی مرتب کوئی میں اور مرموقعہ برجب کہ دو بین کے متفا ایک کی مرتب کوئی مرتب کوئی میں اور مرموقعہ برجب کہ دو بین کے متفا اور تربیت یا فتہ عساکر کوئی بین خیری المون کی میں اور مرموقعہ برجب کہ دو بین کے متفا اور تربیت یا فتہ عساکر کے متفا بلہ کی ناب بنہیں رکھتا اس فلط فیال کے مطابق اُن کے حوصلے برجید کئے۔ برہا تک کا تنہوں نے برائی کوئی میں اخواج سلطان کے حکم سے میدان میں اُترب تو بینی فوجیں میدان کوئی اور کوئی کے اکترام مقامات بحدیوں کے قبید نہ جیا سکتا تھا والوں کوئی مصالحت کی ضرورت پیش آئی۔ اگرام مقامات بحدیوں کے قبید نہ جیا سکتا تھا والوں کوئی مصالحت کی ضرورت پیش آئی۔ اگرام می مالی این اگرام مقامات بحدیوں کے قبید نے جاسکتا تھا والوں کوئی مصالحت کی ضرورت پیش آئی۔ اگرام می مصالحت کی ضرورت پیش آئی۔ اگرام مقامات بحدیوں کے بیشت صحت پرقبط بی جاسکتا تھا کیاں اس نے انتہائی فراغ میں ان کی اگرام میں سے دیا بیت کرنے کیا کہ ان والی کردیا اُس نے اپنے علی سے نابت کرنے کہ ان وار عدم النظ پر ترمیاست کی سے معالمات کرنے کہ ان اور عدم النظ پر ترمیاست کی سے مصالحت کی خواج میں اس کے ایک میں سے مسائل کرنے کہ ان والی کردیا اُس نے ایک میں سے نابت کرنے کہ ان اور عدم اور ان کی میں اس کے سائل کرنے کیا کہ کی کوئی کرنے میں اس کے سائل کی کرنے کیا کہ کوئی کے ان کے اس کے کوئی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا گوئی کی کے کہ کی کوئی کی کوئی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کی کی کرنے کیا گوئی کی کرنے کیا کہ کی کوئی کی کوئی کے کہ کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کوئی کی کوئی کی کرنے کی کرنے کی

م خنظرة تضا بلكه لينه جائز حقوق اورلكي عدُّود كي محافظت ببش نظر تفي . سلطان کے دلمین بنیوں کے فلاف یا حکومتِ بین کے فلات اس دقت تک کوئی تکدّرنہو نے قاتلاندا فدام سے چارر وزیشتہ رجہ والیج کومتاز حاجیوں کے ال بارگرایتھا۔ کرچکومت ہمن کے ساتھران کے بإشندول كاببشته حقته زبيري المذمب سيريبرلوك اختلاف مذمب كي منوں کو فتح کرلیا توکیا ہوا جہابیں کے عافية بيعلوم بوكى يبكن آخرى حبناكه من ثابت كرويا كرمنى نظيم د تربيت منجدى جش ا درو وق شها دي دل چیز نیج ب<sub>ی</sub> پینی افواج کوفدم قدم پرمزمیت ہوئی کہبیں بھی وہ جم کرمنا المدینہ کرسکیس اگراہی ود ت كييلية تيارنهونا توقريب تماكه بخدى توسيس كوفتو كرلية لي فيضيس آبي يُحِكُ تِقِهِ مِن كاوارات لطنه: جسنها سخن خطرية من تفا كرمن نه مجبُّور موكر صلح كا يعال ظرفى سية نفام لها بنظام تومنكتح مديكني بسكن بينيول ا ورانتقام کے مجدالیے ہی جذبات ہونگے جنہول نے حملہ آوروں کواس مذموم ا قدام میراً اوہ کہا۔ انني ان خاص طور برِّوا بل وَكريت كهاس معاليليس بيني عكومه ننسنه وانشه مندى اورم عامله فهي كا يده روش يصر مب كهامن وامال كرخطره بيئة بجالسا ماكروه مري واونذرسلطان تى - اورتعلية ادرول سے جوسلوک بٹوا اسکے بائے میں احتجاج کرتی۔ آر ، نظا کہ بنی اور میں ہیں بھرسے جنگ جیٹا جاتی اوراکبس کی اس چیقلش سے اغیار فائدہ انتحاتے جب قا لانته بلے کی *ختر بنجی آؤڈ نیا بھی س*لطان کے بہی خوا ہوں کوصدمریہ بنجا۔اورا منہو<u>ں نظ</u>ظ بلطان كى سلامتى براىتُدتعاك كاشكرا داكميا يبكن سلطان كے خانفین كو بانها نقاما ورطرح طمح كحانتهامات نزاشے كئے انہوں نے شہور كزاشترع كىياكىسلطان پئیلیل کوبلانصور درم مقدی سن تال کروادیا عام طور پرمعلوم ہے کیشر لعیت اِ

خفيف مضفيف اندبشے كابھى اظهران بين بۇا-

واقع بيش آئے كاسكى زندگئ تھيلى بريتى بىكن اس ميں اس قدرضبط نفس اورسكون فاطرے كر كبھى

بالسيئ

حكومت محوديكا تقبال انتصاديا

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیونکہ ہو جُورہ موسی صکومت سلطان ابن سعود کی بے نظیر قالمیت اور عدیم المثال شخصیت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اسکی زندگی کے بعداس کا دیر تک قائم رہزا بقینی نہیں ہے۔ بلاشک نے تشبہ ہو تجورہ عکومت صرف ابن سعود کے قوتِ باز کہ کے بل بوتے پر فائم ہے۔ گویہ سیجے ہے۔ کہ بعض موا فق مالات نے بھی سماعات کی ہے بیکن بھر بھی بلا فون ترویداتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ بحض آہیکی گرانقد رساعی کے طفیل آل سعود کا جلاوطن اور زوال پذیر بنا ندان اس وقت نظیم اسٹنان ملکت پر حکمران ہو بیکن ابن سعود کی کارکردگی محض ذاتی رفعت اور ظلمت کے خبال ہے نہیں ہے بلکہ مذہبی محصیبیت اور جوش کیوجہ سے ہے جس نے عرب کے دلول کو گرما دیا ہے ۔ اور تولئے عملیہ کوجود رد کون کی قبد و بندہ سے آزاد کرویا ہے یہ مقدس جذبہ اسکی زندگی کے بعد بھی یقیدیا تا تم رہے گا۔ اور جب تاک رہے گا۔ حیات بھش اور جا آل فرین مورگا۔

حقیقت بیہ کہ بزہتی علیم اوراصلاح وتہذیب کی دفوت نے نجدیں نبایت سازگارا ورساعد نضا پیدا کردی تقی ابن سور کے علاوہ اور بھی کوئی لائن حکمال ہوتا تولیقیٹا کا سیاب ہوتا ابن سعود کئی بیابی کارازاس میں صغیرہے کہ اُس نے نہایت قابلیت اور نسیا قت سے نجدیوں کے مذہبی جش کی رہنمائی کی ہے اوران سے برموقعہ اور با محل کام نسیا ہے اگرائنہوں نے ہیں اعتدال سے تجاوز کسیاہے ۔ توائس نے اُن کی ہے زیادتیوں کی تلافی کر کے اعتدال و تواب کی راہ اختیار کی ہے جہاں موصلات کن اور روح فرساحالات نے اُن کو بسیت ہمت کسیا ہے ۔ توائس نے آئی جو صلا فزائی کی ہے بمعنت و شقت کی ہر مہم میں آن کا ساتھ دبا ہے۔ اور موقعہ ہوقعہ ہاتھ میں اُن کا بخیر عمولی شجاعت اور بسالت کو اپنی سیاست و مدتر سے زیادہ مؤٹر اور کارگر کرویا۔ اور اپنی عظیم شخصیدت سے اپنی دعیت کے ہر فرد کومتا تشرکر دیا ہے۔

پہلی سودی سلطنت کو مصری عکومت نے عثمانی سلطان کے عکم سے تباہ وہر باوکیا تھا۔ اُس زمانے میں مالات اس کے سے کہ محض خرب وجو ہات کی بنا پر حبال ہوگئی گئی۔ آج حالات میں انتا انقلاب ضرور ہوگیا ہے کہ سلطنتیں محض خربی اختلافات کی بنا وہر برسر پر کارنہیں ہوئیں آج کی جنگ سیاسی اور افتصادی اخراض دمنا صدکے ماشحت ہوتی ہے اس وقت یہ تربی توباس نہیں ہے کہ کہ ڈی اسلامی عکومت کے والج ہونے کی وجہدے اس پر حملہ آور ہو۔ نی زما ندا سلامی حکومت کی دور ہیں۔ اور حجاز کی حکومت اور ہمت نہیں باسکتیں۔ اور اینے شخفظ ہیں اس قدر مصرون ہیں۔ کہ مجاز ایسے ملک پر حملہ کرنے کی فرصت اور ہمت نہیں باسکتیں۔ اقتصادیات کے اعذبار سے حجاز اس قدر ہے بعضاعت اور پیما ندہ ملک ہے کہ حملہ آور فاضے کیلئے کہ سی کہا اسکی اسکی اسکی منظمت کا بالی منفعت کا باعث نہیں ہوسکتا۔ واقعہ ہے کہ سلاطین عثمانی کے زمانے ہیں جاز کے اخراجات کی اسکی آسکی آخری ہو تی تھے۔ اور بیکی و سی جیات کے محاصل سے بور کی کی جاتی تھی۔ آمدنی سے بیشہ بہت زیادہ ہوتے نتھے اور بیکی و سی جیات کے محاصل سے بور کی کی جاتی تھی۔ آمدنی سے بیشہ بہت نیادہ ہوتے نتھے اور بیکی و سی جیات کے محاصل سے بور کی کی جاتی تھی۔ آمدنی سے بیشہ بہت نیادہ ہوتے نتھے اور بیکی و سی جیات کے مصاصل سے بور کی کی جاتی تھی۔ آمدنی سے بیشہ بہت نیادہ ہوتے نتھے اور بیکی و سی جیات کے مصاصل سے بور کی کی جاتی تھی۔ آمدنی سے بیشہ بہت نیادہ ہوتے نتھے اور بیکی و سی جیات کے مصاصل سے بور کی کی جاتی تھی۔

سخد کے واوٹرا میرکی اسلامی لمطنتوں میں جے ذرب اتنا خیل نہیں بنڈنا آج۔ لمامی فکومتوں کی طرب نے شینتقبل قریب میں کوئی خطرہ نہیں اسی ٹرج پر کی دست وبرد کااحتمال بھی ہیںت کم ہے۔ ایکی وجہ بیہہے کی غیربی حکومتوں کے بسے پناہ استعمار کی راہ میں اس ی کی مالی مدمالی اوراقتصادی بسماندگی مانل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غرب کی مشعد دمکومتیں ى نقطەنىڭاھ سے دیناا ترورسوخ مجازمین قائم كرنا چاہتی مېں ۔ اورآئے دن اس سلسلة بس كم رمتی ہیں بیکن کوئی طاقت بھی مجاز پر براہ راست حکومت کرنے کی خواہش مند نہیں اُن کی زیادہ سفیادہ ہے کہ جاز کا کوئی حکمران ایسان مروجسکی روش اُن کے بائے ہیں مخالفان اور معاندا مذہبو برخال کے طور را نگریزی مکومت پش کی جاسکتی ہے بینگ عظیم کے بعدا تن سم کے حالات پر ارا ہو گئے تھے۔ کہ اگر ر بزچاستے توبراہ راست حکومت کرنے کی کومشیش کرسکتے تھے بیکن انہوں نے مصلحت اسکے خلاف اوز شربیت سین کوجاز کے شخت پر مضاویا ۔البتہ انگریزی حکوم ن دن دانت اس فکرس رہنی ہے ۔ ے زیادہ از دنفوذ پر داکر لیاجائے۔اس غیرطبعی خواہش کیلئے عذر پیش کیاجا تاہے : نكەرنىيامىرۇكىسى سلطنىت بىرىسلمان نىنى كىنىرنىغدا دىين آيادنىيىن <u>سىنىن</u>ىمكوم لنے حکومت کی مسلحت بیہ ہے۔ کہ تجازمیں انگریزی رعایا کے حاجبوں کے س مذكوره بالانصر بحسة ثابت بموكميا موكا كربا تفعل سعودي حكومت كوبيرون ملك احتى نېيى سىبەسەزيادە اندىشىماندر دنى زوال داسخطاط كايىچە بىكىن اقتصادىيىتى كى جودجە بېر<sub>گ</sub>و نى طرو کے فقدان کا باعث ہے۔ وہی وجیغیرموافق حالات میں اور کمزور حکمران کے عہد میں اندرُ و نی زدال کا باعت ہوسکتی ہے بسعودی حکومت کا سب سے اہم شلہ بیہ ہے ک<sup>یں ج</sup>ے افی عربوں کی<u>یلئے گذرا د</u> فات کا ذرایع یا مبائے نظام ہے کہ بنی پول کی ترنگ لی اوز تعصر بہجازیں پُوری نوت سے فائم نہیں رہ سکتا فیہ ملکی لوگوں۔۔۔روابط اورمروح بعلیم کی فراوا نی سے لازی طور پران لوگوں میں روا داری پریدا ہوگی -اوروُه وقت واقعی نہائیت مبارک ہو گا بشرطیکہ بخدر وا داری کے ساتھ اپنی جبلی مصبیبت اور مذہبی ہوش کو قالگ

گذشتہ باب میں ذکر آچکاہے کہ ملطان ابن سعود کی سہے بڑی اصلاح یہ ہے کہ اُس نے محانی بدوڈل کوزراعت میں شغول کرکے آئی ستقل سنتیاں آباد کر دی ہیں ، ادراک کو تخریجہ اِنوال ہی شامل کی ایک تربیت یافت اور نظم ماعت بنادیا ہے بیکن اس اسلاح کی دا میں بڑی دقت یہ ہے۔ کہ ایک توزراعت کے قابل اراضیات مقول تعداد میں میسنہ سنہ سکتیں ، و سے اندرون ملک میں یا نی کی سجید قالت ہے۔ موجودہ مقدارسے توروزمرہ کی ضروریات زنم کی تھی تخبی اوری نہیں بہکتیں۔

مجاز کے محاصل کاسب سے بڑا ذریعہ مج کی آمدنی ہے مختلف و تو کتا سے بہآمدنی غیریقینی ہے ادر وَزُق کے ساتھا س پرصرنہیں کیا عاسکتا ہیکن ساتھ ہی یہ وافعہ ہے کہ بڑے سسلام کا جز دِلا ہنفاس ہی۔ دراصولی ارکان میں سے ہے اس لئے حجاج کی تعداد کے تعلق میندان نگر کی تنجائش نہیں۔

تجازیس، بھی نک کوئی صنعت و حرفت ایسی نہیں جو کہ مُلک کی ہالی حالت پراٹر انداز ہو سکے نیر است بہت کہ ہے ، اورخام اجناس کی ببدیا وار ملک کی ضروریات کیلئے بھی کا نی نہیں بھی زمانے بیں فیلیج فارس کی موق کی تجارت ساحلی خودیوں کی خوش حالی کا یا عدت بھی اسکین جنگہ خطیعہ کے وقت سے پر تجارت تباہ ہو تھی ہے ، اور ہالفعل و سع بیریانے پر منفعت بھش نہیں لیکی مکن ہے ۔ کہ پر تجارت بھیکسی وقت والی تکلے ، اور معقول نعداد کے گذران کا یا عدت ہوسکے ۔

گذشتهٔ زمانے میں مجازاد ریجد میں گھوٹے سے اوراُونٹ کی تجارت بہت زور وں بریقی اب یہ کاروبارالک گراموا ہے : وٹر کاریس و نیا کے سرحصنے میں رواج پذیر بھور ہی ہیں ،اورنتل دھرکیت کے مسریعے رفتار فرا اِلْع کو

مقلبطے میں اونٹ اور گھوڑے کامقبول مام ہونا کمال ہے۔

بعض لوگ نمال کرتے ہیں کرمئو بالعصابین تیل کے پیشمے اور حجاز ہیں معد نبیات کی کانیں ہولیکن ابھی تک پیغیال پائی تصدیق کونہیں پہنچ سکا۔اسلٹے جبتاک کانکنی کا کام نٹر نج مذہبو بنب ناک اس بارے کرمیں میں مار اندا

مين كيم كرين التحصيل واصل ہے.

البرته اتنا بیان کردینا نبائیت ضروری ہے کیس طرح سلطان ابن سعود نے اپنی مملکت ہیں کال امن وامان پریدا کردیا ہے ۔اسی طرح ہے وُرہ اقتصادیات کی طرف سے فافل نہیں ہے ۔ اور جہانتک ممکن ہے ۔ اپنے ملک کی زراعت اور تجارت کو ترقی ہے رہا ہے ۔ فوشحالی اور آسودگی کیلئے امن کی شخت صفرات ہے ۔ اور سعودی حکومت نے اس صرورت کو ہا حسن دجُوہ پُورا کر دیا ہے ۔ ملک کے دسائل اور ذرایع اور مبالع کی صلاحیت کیم طابق اقتصادیات ہیں جم خفیف ترتی ہور ہی ہے بیکن تعلیمی ترتی کی طرح سے اقتصادی تی تھی کے نتا الجے جمع ہے ندیر ہوں میں قبائلی اعتمان نہیں ہوسکتے ۔ (1)

## اجنبی،اخلت کی لیبس باز پوئیں

ایک عرصہ دولت بعور براوز ضربی سرایہ وارول کے مابین تجازی معدنی دولت کیمتعلق گفت شنید جاری تنی تُرقی بیس سلطان ابن معود کی خواہش تنی کہ خالص اسلامی سرمائی کی کمینیاں معرض وجودی لیس اور تجانے کے قدرتی ذرائیج ورسائل کو ترقی دیں لیکن سلمانان عالم کے انتشارا وراقتصادی لیپ سالی کی وجہ سے ایسی کمپنیوں کی ترتیب رکشکیل دیموسکی او صرسلطان کو تہذیب واصلاح کے سرقدم پرمالی وقتوں سے دوجار ہونا چرتا تھا بجہوراً اُس نے مغربی سرایہ واروں سے معاملہ کرلینا چاہا بیتجہ پہلوا کہ حال میں سلطان نے ایک انگریزی کمپنی سے تجاز مقدس میں کا بھی کے متعلق معاہدہ کرلیا ہے ۔ اس اجالے کی بعض اہم شائط ذیل میں دیر جمعیں

ا مکومت کمپنی کو بیری دیتی ہے کہ وہ صروری حد تک اُن معدنیات کو جوعکومت کی ملک بیج پر

مثلاً مٹی بیضریجُونا گاردادردیگراستی م کی اشیاءاستعمال کرسکتی ہے بیکن لکیڑی صرف خانگی صرفررت کے اور ایم کا دارد و کیاؤ کا در دریگراستی م کی اشیاءاستعمال کرسکتی ہے بیکن لکیڑی صرف خانگی صرفررت کے

ماسوامكانات وتعمير كيلئ بلامعا وضراستعمال كرنے كاحق نہيں۔

۱۰۱ن حقوق کیم معاوضہ بیر کمپنی مکومت کوخاص وساٹلِ نقل وحرکت وآمد ورفت استعمال کڑیکا حق خطرات کے وقت عظاکرتی ہے۔ اگراس استعمال کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ تواس کامعاوضہ اوا کہیا جائےگا خواہ وُہ نقصان اُن وسائل کی اندرُ ونی خرابی کی وجہ سے ہو۔ یا حکومت کے استعمال اور اس کے سامان کی نقل وحرکت کی وجہ ہے۔

یا نقصان پہنچ جائے۔ تواس کامعاوض بھی حکومت کمپنی کو نہ دیگی . (۳) اگر کوئی زہیں کسی شخص کے تصیکہ بیا ولک ہیں مو اور کمپنی کو کا بحکنی یا معدنیات کی تحقیقات یا

اُسکی در تنگی کیلئے، س زمین کی صرورت مو توکیینی، س زمین کے مالک یا تصیک ارکومناسب معاوضه و تیم اُسے حاصل کر مکتی ہے۔ اوراس بالے میں حکومت بھی اُسکے حقتول کیلئے کمپنی کومد دکر منگی خواہ کمپنی کی مفاد

بإمن كي سطح ما اسكو كه زير نصب وابسته بود من المان كان كنى وغيرونديبي اورمقدس مقامات شل مقابر ومساجدين نهبين بوسكتى اوريد كميسني ان المذہبی مقامات کوسی اور فرض کیلئے استعمال کرسکتی ہے۔ (r) کمپنی ادفات دفتروں مجازعتال حکومت کے سامنے حکومت کی اطلاع۔ ومتعلقه معلومات من أسانيان بحرينجائنگي (۱۳) کمپنی کے تمام عمال دکارکن حکومت کے انتظامی سیاسی اور دمینی معاملات میں ملکت عربید کے ان لوقی مرا خلات بنه کرینگے . اور چنخص اسکی خلاف ورزی کر<sup>ب</sup>یگا۔ اسسے قانون حکومت <u>کے م</u>طابق حلاوط جرمانه کی سزادی جائیگی. 'نشرزیج: مطلب بیہ بے کہاس بارہ ہی متمال کمپنی کے ساتھ وہی فالونی سلوک کیا جائیگا و عکو كى رعايل كيريائق كياجا ماسي. رہم کمپنی کے محکمانے نظامی میں چندا ہے اُنٹا عس ہو نگے جنہیں خود کمپنی منتخب کر گئی۔ مگروہ کمینی کیسے او اجنبی رعا باکوملازم مذرکعیں بلکستودی رعا باکومقدم مجھیں جب تک گرامنیں کمپنی کے کام کیلئے ہے اومی ملتے رہیں۔ ہاں جب اسکے خاص کاموں کیلئے یہاں آ دی میتسر نیا ٹیس تو دُوا انہیں نقرر کرنے سے پیسے ت سے مشورہ کرینگے .اوراً نکے نامول کی اطلاع ایک ماہ قبل دینگے .اگر حکومت نے اس مرتب میں ال برکوئی اعتراض مذکبیا: توکمپنی اسے حکومت کی رضامندی سمجھے گی ·اسی طرح منتظمین کمپنی کے <u>لئے</u>اس کا بھی حق نہیں کہ وہ سعودی رعایات ایک ماہ سے زائد کا معاہدہ کریں۔ گر حکومت کے مشورے کے بعد ایسا کر سكتيبي اگرمنيدره روزكے إندر حكوم منكبيني كوائن مم كے استىفسار كاجواب مذف سے توكمبینی اس سكوت كو مكرمت كى رضامت رى سجھ. ره، كميني اس امركا لحاظ ركتيكي كهوه اپنے عمّال كيلئة اندرُون ملكت بي كام لين كينتعلق ليا ضوالبط منظوركر يكي جومكومت عربيه موديه كيمروج فوانين سياجوا تبذه وضع كنفي جانبس متصافي نهر (١٧) كيدني عكومت كيليم جند نشخه ان تمام ضوابط اوراحكام كيديش كريكي ومعامده نراك مطالق اس كام كوانجام دين كلا أس ف وفتح كشين.

الماكميني عكومت كيما عنة فاص فاص علومات مجرينجان كبطة جهدماه كالدركز شتايجة

کے کامول کی دلپورط اللیش کر گی،

(٨) كمينى عبده داران عكورت بإ وكلاء عكومت كيين جواپنے فرائض اسجام فسينة بني . وسأمل نقاف وكت

وذرائع آمدورفت مين آسانيان بهمينجائيگي.

(۵) فی الحال عکورت نے کمیٹنی کو پیٹھ کے وقعہ ہوتھ کے فقرہ ت کی اور دفعہ ہے فقرہ العت کی ترائیط مذکورہ بالا کے مطابق دیدیا ہے لیکن کمیٹنی جب معلومات حاصل کر ہے۔ اوران معلومات ہے ملی فائدہ کی کرنے کا قصد کر ہے۔ اوران معلومات سے مہلی فائدہ کی کرنے کا قصد کر ہے۔ تو وہ ایک بیاج نہ کہا تھا کان کنی کا سامان ہم پہنچانے کیلئے قائم کرنا چاہے تو ریز ای کمیٹنی عکومت کومات کو استحد کیا جو قرار داد (ب، میں بیان کیگئی میں بیندرہ فیصدی حصص دیگی ماورما شخت کہنیوں پر وہ ترائیط لازم ہونگی جو قرار داد (ب، میں بیان کیگئی میں بیندرہ فیصدی حصص پیش کو بیگی جو کا قبول کی ما مان در کرنا تاریز کی بینی عکومت موبریسعور میر کی رہا یا استحد کی مالیت دس فیصدی حصص پیش کو بیگی جو کا قبول کرنا بارد کرنا تاریز کی بائدرنا رہنے پیشن کو بیٹنی سے میٹروری ہے۔

اس ماستی کیمینی با کمینیوں کیلئے بیدا مرضرُوری ہوگا کہ وُہ لینے فرائیفن پُوری محنت وکومشش سے
اسجام دیں بیمانت کہ کم دقت ہیں وُہ معدنیات فن تعدین کے مطابق سجارت کے قابل ہوجائیں کا پہنی ا کے اعمال ہیں آلات دسامان کا پہنی کا مشکا نااورا نہیں بلا دِعر پیہسعود بیس بہنچا نا شامل ہے جربید برآلی ا بیں محدود نا زمین کو برمانا در معدنیات کوصات کر نا برطرکیس بنا نا خیصے کھڑے کہ نا سواریال رکھتا ۔ دسا مالی مثر رفت و ذرائی نقل و حرکت مہیا کرنا سکانات تعمیر کرنا ۔ اور وسائل کھدائی کا بہم بہنچا نا بھی شامل ہے بن کا نکنی کے لھاظے سے دسائل کھدائی کی نین قسمیں ہیں ۔

ے سے معاملے کا بھی کے اعمال میں بیرداخل ہے۔ کہ زمین کے میرزاسی طرح کا بھی کے اعمال میں بیدداخل ہے۔ کہ زمین کے

لهدائى كے ذریعہ پانی اور دیگر قسم کے موا و کی معلومات بہم پینچائی مائیں۔

۱۰۱) مندرجها لاشرائیط کے مطابق ایک ملیکہ ماچند سطیکے اس تمرط پرٹے جانیں گے کہ ایک کمپنی یا چند کمپنیاں جو مذکورہ بالا اغراض کیلئے فائم ہوں۔ وہ تلفیکہ ملنے کی تاریخ ستے نصصف سال کے اندر فیرصاف شدہ معدنیات کا پارچ فیصدی حصتہ حکومت کو اداکر نگی ۔ ادراس بنا دیر دوران کا نکنی و نعہ جہارم کے فقو ت کے مطابق صبحا تذکرہ کمپاگیا ہے۔ وہ زرِسعا دضہ فور بنو دراکت ہوجا ہیں ۔ معرفین

وقعرم :- يهمانده مكوست كى طرف سے مندر تهذیل ساب كى بنا پرنسورخ يوسكنا بندا-

ال جس وقت كميني تين ما وي زائر مترت كيلت إينا كام بندر كهيداس شكل من عكومت كميني كوا خطالك كوريا ارويكر معابره كالعدم كروي تتشروح به كام بنديو نيك يعني بي كردب كميني بْدَاكَاكُونَى نماننده بوبلا وع بيه <u>كيلة</u> متعين مخذ سنواترتين افتكف بسال موجود سرب توسمها جاليكا . كميني فكام بندكرويا- (٣) کمینی کوسی ایک رقبه یا شام رقبه جات میں اس حالت بن کام مند کرنے کا حق ہے جبکہ پنی ۔ ماہریں آپس بیل طوروفکرا در بحث کریں لیکن ہیں جس کل میں کام مبند کرنے ہے میس دن پہلے بذرابعہ نارمکو کوا طلاع دینی بموگی تار بھیجنے کا کی س پر آسکی تائید سخریر کے ذریعہ بھی صروری ہے تیبن ماہے زیادہ کام کابزرکر ٹااس۔باب قاہرہ کے اسواکسی حال میں بھی جائز نہیں ، دراس حالت میں حکومت کؤ بوجہ فقروعك يرحق عاصل بي كردة، ١١١ يكي رقبين جهال كام بند بوابوياتهام رفيه جات مي معامه وكونسوخ كريس. ٢١) جيب كبيري بيرمنا بده ضروخ كمياجا فميكا. أومندر جير زيل تجاديز كے علاوہ ترام و فعات ميں معاہدہ (العن) كمبيني كي تمام جائيدا دخير منقوله مثلاً متركيس حوض كونيس وفيرومعه لينے تمام متعلقات مكا ثات وسوار لول كے ضخ معامدہ كی شكل میں بلامعاوضہ حكومت كی مليك، ہو حاليكي . رب، كمينى كى تمام جائيدا دمنقوله كى مناسب فيمت جوملا وعربيدس را عج ب حكومت كيني كواوا رو کی بیشبرطیکہ دُواس عائبدا دمنقولہ کولیتالیب ندکرے۔ اوراگزنین ون کے اندونسے معاہدہ سکے بعب نٹول کرنے کی اطلاع شائے ۔ تو کم بیٹی بیبر ربو گی ۔ کہ وہ چھ ماہ کے اندراس کو بے سائے ۔ ورشاس کے بعد وہ تما منقوله است بادیمی بلاکسی معاوضه کے حکومت کی ملک شمار کی جائیں گی -متذكره بالاشاريط كي تعريح من ببت كيمدكها باسكتاب ليكن انتي بات صاف ظاهر ي كان ا ور دولت معود رید کو افتصادی فواند دمنا قع عاصل تبول با نهری حکومت انگلشید کواس منفدس سرزمن ر ما نلت كرف كيك وسع ميان إصاكيات اب متران الكستان جب جابي توليد ملك براستا كرال جهاسكتين.

(۲) اشاه

بأنول رمني تفا ايك تومغربي طانتول كي ايمي رفايت ووسرحجاز كي کے نزیمی اختساسات کا احترام ی تولفینیاچندرسرمایه دارمالامال برجائیں گے بر ن محاز کی آزادی اور لی اور مسکری طاقت نہیں ہے کہ کسی ایک مفردی طاقت کی اوراقتصادی ذرائع اس قدرمحدود میں کمطویل جنگ نو گھا میعمہ وش قوی شجاعت دحیسارت و رآزا دا مذخو درسری ا درسرکشی سیسه میرا فتها فواج كامتفا لمنهس بوسكتا مشرق نء ديكهد لياب كذفوى فيرت اورحيت خريد م مفغود ہوجاتی ہیں۔ زرومال کے لالچے سے میزاروں تومی فداریدا ہو

اس کتاب کے موقف کی ایزومتعال سے اسکی فکدرت کا ملہ اور رحمتِ واسو کے طفیل اور صفور سرورِ کائنات محدمصطفاًی احمرح تبلی علیا بصلوۃ والت لام کے نام وناموس کے طفیل دُماہے کہ تجازیں معدنیات وسندیاب منہوں ، اور استعمار سیندول کوخشک اور ہے آب وگیاہ مٹی کے سوااس مقدّس کلک بیس کچھ ماتھ مناہے ،آبین بھم ابین ۔

بابی و شعر

تجديب سلطان كالكلف سيتنفراوط بق انصاف

ابن سعود کی عادت ہے کہ امورسلطنت کوعوام کے واج میں سرا تجام دیتا ہے جب وہ ریاضی میں سکونت پذیر بہوتو محل کی سیڑھیوں پرجوکہ و سیع صحن کے بالتقابل بنی ہوئی ہیں بلا تکلفت بعیرہ ھیا اسے فر کی حالت ہیں فیدر بہوتو محل کی سیڑھیوا تاہے۔ دیہات اور قصیات کے دورہ ہیں باتوکسی کھلے چوک ہوئیا کسی مصحبہ کی سیڑھیوں پر بیٹی شاہے۔ اسکے اردگر دیٹیوخ اورا کا ہرین ہوتے ہیں ۔ اسکی با وٹری گار ڈوجی سامقد ساتھ موجود رہتی ہے۔ موجود رہتی ہے جی کہ لیسے باپہنے مرد قت اسلی بندر ہتی ہے۔ موجود رہتی ہے۔ نظم دنسنی سلطنت کے جمام عاملات اوردا دخواہی اورانصان طلبی کے کل مقدمات اس جھمکٹ کی موجود گی ہیں چینس ہوتے ہیں بہتھات میں مقدمات اس جھمکٹ موجود گی ہیں چینس کے بیر چاہات کے متعلق تنازعہ ہو کی موجود گی ہیں چاہات کے متعلق تنازعہ ہو کی موجود گی ہیں چاہات کے متعلق تنازعہ ہو موجود گی ہوئے ہوئے اسے جی نقصات نی موجود گی ہوئے ہوئی وفارت چوری بحکاری کے استدفائے ہیں۔

زدوکور بے قبل و فارت چوری بحکاری کے استدفائے ہیں۔

ہشخص کوابن سعود کے حضوری بذات خودع خ معروض کرنے کا تن ہے کسی مانخت اور کیشتہ دار کی مداخلات نہیں ہوتی بخریری درخواست ہوتا بھی ضروری نہیں برطے اہم معاملات کا زبانی تصفیہ ہوجا ما ہے کئی منقامی حاکم کے فیصلے سے مرافعہ ہی زبانی ہوسکتا ہے سلطان بساا دفات مزمی اور قرائے وصلگی ہے لوک کرتا ہے بعض او قات مختی کا اظہار ہی ہوٹا ہے پیشرازی ذکر ہوئیک ہے کہ اگرا ہی سوئوشتعل ہوجائے تو بالکل مغلوب الغیمان ہوجا آ ہے الیسی حالت ہیں وہ عام طور پرتیز کلام ہے پیکن ہم ہے جائے جلیز خصہ اُتر جا ملہے انصاب بروری کے معاطع ہی بڑھی حالہ تھیا زروانہ ہی رکھتا۔ بلاء عائمیت اور ہے لوث فیصل سناویتا ہی مظلوم کی دا در تری اور ظالم کی سرکوبی اپنا فرض نصبی مجسلے ہے بلطندت ہیں کوئی نہیں جو ہوا قرارہ سے میڈیت اور دجا ہت کہوجیہ جو سکتا ہو بیشر خص و مسرسے پر نقدی کرنے نہیں خالف ہے جا تا ہے کہ سلطان کا خصب فی اور اور کا اس اور امان قائم ہے۔ اور سلطان کے عدل وا نصاف پر گئی اعتماد ہے۔ اور سلطنت ہیں کال اس وا مان قائم ہے۔

مرمعاملے اور سرنیفیدین شراییت بحقه کافیصله نافذ ہوتا ہے۔ فرآن کریم نے جو اُصول د ضع کئے ہیں اُن کے مطابات تصفیہ عاملات ہوتا ہے۔ اگر کسی بات کے منتعلق قرآن جمید میں حکم موجود در ہو۔ ترسقت رسول اللہ معملی پرمعد کریا ہما تاہے۔ قرآن کے اسحام کے ماسخت ابن معود کور عیت کے مال دجان پر پور اا ختیارہ اصل ہے ا بشرائی کراس کافیصلہ فعلان شمر لیجت نہ ہو وُہ ہوت تک کی مسرا ہے۔ اسکے فیصلہ کی کوئی آپائیس البت وُہ خود نظرنا فی کرسکتا ہے۔

سانل اور مسئول البید و وقول حاضر ہوتے ہیں ۔ انکے مواجہ ہیں مقدر مہ کی سامنت ہم تی ہے ۔ کوئی میم اور پیچیدہ صالبط مقرد نہیں 'وکلا بیروی نہیں کر سکتے ۔ نہیں کسی خص کو فریب اور کمر کی دلائل پیش کوئیکی اجازت دی جاتی ہے جمھور ہے کو بیچ ٹا بہت نہیں کریا جا سکتا ۔ شہادت آسی وقت لے ایجا تی ہے۔ اور فرری فیصلہ تناویا جا 'است

مغزی معتنفین نے اسکے انصاف اور طربی مدالت کی بہرت میں شالیں بیان کمیں بیں نہائیت اختصار کے ساتھ یہال چند مثالیس بطور نمونہ میش کی جاتی ہیں د اکس درزی جن میں کی الدام میں افرزیونہ تبہر ہے جازیا

ایک بدوی تبوری کے الزام میں مانو ذہرہا ، ستغیث نے علق استار کرارم ایک مرسے ہو کے ذخط کے باس ستے گذرا کائٹی میں دنیں پڑی ہوئی تقی ۔ وہ اس نے اٹھالی ، اورٹ اورکائٹی سنغیث کی لکیت کتی میں شہادت معقول قراریا کی -ابن سووے نے کھڑے تہ کھڑے تھے گئے تادیا ۔ مبلا دیا جاری کی سرامیں طرح کاوا ما بائٹر کا مشاویا ۔ بروش طرح کی نشر بیرتواسی کردگئی۔

ایک مروا درایک ورت زناد کے الزام ہیں شن ہوئے جورت فاسشہ تھی مرد برعیان ہونیکے علاوہ پیخوا مجى تقا كوت منتشاب لاياكرتا تقال بن موون عكم ديا كهورت كوكوژے ماركرشهر بدركرديا جائے مردكے كوئے وہیں مگوائے گئے ،اور کھر پڑوا کہ اگر وہ جان سے بی جائے ۔تو خیدیں رہنا نہائے ۔وگر ندسزائے موت دیجا ٹیگر د وآومیوں میں تنازعہ توکیا . باتھا یا ٹی میں ایک شخص عاراگیا مقتول کے درثا خون کے دیویدار ہونے آل الميموت شناد نگئي بيكن التيكيشة دارون نے خون بهاد بنا چایا ابن معود فی مفتول کے درثا کونها ثبت نقول رقم طورخون بهاولواوي اورقائل كورياكرويا. اظرين كومعلوم مي كشريعيت اسلاميد كي مطابق الرمقتول كيدو زنارضا مندمومانيس فوقصاص يعوض خوان بهاوياجا سكتاب ایک عورت ارونی بوئی این عود کیے حضورت آئی اوراستنفاظ کیا کہ! سکے ہمسائید کی گائے اسکے یاغ میں داخل ہوکراس کا گھاس کھاگئی ہے طلب ہونے پر ہسائیہ نے علقت برانکارکیا۔ ابن سوونے عکمہ دیا کہ گا۔ ٹاپریٹ بیاک کیاجائے گانے کے معدومین بہت ساتھا س موجُور تھا۔ گائے کی نعش نو الک کے یاس رہی يخلقصان رساني اورهلت دره عني كي منزاهي مجاري حرمان بثوا-كنى مال بو<u>ئے بعض بل كمه نے م</u>لطان ابن مودك<del>و بسينے كيلئ</del>ي ايك محضر تباركيا تھا. اس م محكم يعفظا متحت کی شکایات در پرتقیس به پیمضرایک شخص ستی حسن بلیمان کود ماگیا: ناکه سلطان کی خدمت میں پرخوافست ماثر طنن امثیرس ملطان کا وسرالز کا جو تجاز کا و بسرائے تھا ہو کو دنہ تنا اسکی علم ہودگی ہیں اسکیمشیر فاحق شمیر يين عدثان اورشنخ عررالعور وفلينقي حكومت كے فرائض انجام فسنتے بھے جب انہيں اس محصر كاحال علوم بڑا. تو منهول منه شخص مذكور كوطلب كيا ما ورمحضر لي لينا جالج أس نه انكاركيا اس يرسر بوية حسين عازان مفاقة میں اگراکسے دو <u>گفتہ کیلئے</u> نیدکر دیا شخص نہ کورجیب رہا ٹھا تو اس نے مبیل انقدر جہدہ دار دں کے خلات نالش کہ وى نائش س صب ذبل الورور جركتے ا-ا - كه اننهوں نے سلطان كى ٽوڙين كى كيونگارو د محضر لے ليناچا يا جو خاص اس كيپلئے مخصوص تھا. اور مانل كومارگاوسلطاني كم ينجيد عياز ركيني كوشش ك بدكرانزول نينه بغيرة و قانوني وسيدك دري كود و گفته مراست بيجاس ركها سرانبول فيركر وعكرك نلات شكايات كي تقيقات نهويكي

سلطان نے دعویٰ سُکرحسب ذیا تنظیمهات برآ مرکس اورامور فرارطاب کے تصعفیہ کیلئے کاغذات مجلس نفتیش کے <u>والے کرد</u>ئے۔

الكيارعاعليهماكواس كارواني كاحق تفاجوانهول في كي-

م كيارتنبين اليري كاروائميال كرف كيلظ يحدورو بنا چاسينيم

مجلت خنیقات نے خقیقات کی مرعی مرعاعلیها ورگواہوں کے بیانات کینے اور بآلاخرسلطان کے والول

کے پہواب مجھے۔

۔ آنہیں ہرگزیر گزین نہ تھا کہ ایسی کاروائی کریں ،اوراُنہیں بغیر سزاکے بذی ہوڑ ناچیا بیئے نیزاُنہوں نے ایک قانون مرتب کردیا کہ جوعہدہ واربھی لینے اختیارات ہے تجاوز ہوکر کاروا ٹی کر گیا۔ یاکسٹی خص کے قانونی حقوق سے نا جائز تعرض کر گیا ۔اکسے سرکاری خدمت سے بلاپس و پیش علیای و کرویا جائیگا۔

مجلس کا فبیصلهٔ معلوم کرکے سلطان نے دونول عہدہ داروں کوفوراً ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اورائیندہ

كيلظ بعي أنبين سركارى فدمن سي تحروم كرديا.

ا بالیان بزدونتان اشتم کے انصاف کے عادی نہیں و تا جیدہ مغربی ضالطوں کے ولداوہ ہیں۔ اُنگی میں انسم کی مختصر کاروائیاں انصاف و داوپروری سے بعید ہیں لیکن شائیرا نہیں علوم نہیں کہ مغربی ترین انسانی انہیں معلوم نہیں کہ مغربی ترین انسانی انہیں اور منعقد و تحتوال کی جاتی ہے۔ عدالت میں اس کور مینیس اور شعقہ و تحتوال کی جاتی ہے۔ عدالت میں اس محال کی ماحول لازمی طور پر ہیدا ہم جا گاہیں کہ شریب اور ہے بصاحت آدمی دادر سی ماصل نہیں کرسکتا۔ اگر کرتا ہمی ہے ہے تو معقول اٹما فہ تب کو کی معاوضہ اور نہیں انسان کا کو کی معاوضہ اور نہیں کرتا ہمی ہے تا میں کہ معاوضہ اور نہیں انسان کا کو کی معاوضہ اور نہیں کہ معاوضہ اور نہیں کو در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی میں مدالت کی مدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس کی عدالت اور فودا بن سعود کا در بار مرکس ناکس

سخوریں جرائم کی سزائیں ٹمر بعیت اسلام یہ کے مطابق دی جاتی ہیں یعظی خرب کے دلدادہ ان مسزاؤں کوسخت جھنے ہیں بادر پ کے معترضیوں توان میزاؤں کو سرامبروشیاں بتائے ہیں بمکن بیرواقعہ ہے اور ناایخ میں منعقر ڈشہاد میں اس امر کے شوں نہی موجود ہیں ۔ کرجہاں ہم ال اور سرح ہیں وفٹ اسلامی تعزیر کورائج کیا گیا۔ اس وامان میں نمایاں اور معتدر ہوئی ہوئی ، اور جرائم کا ارتکاب بہت کم ہوگیا جینا سخدا عداد وشمار کے متا بلہ سے اور سیاحین کے مشابدہ سے بیریات یا بیرشوت کو بہنچ میکی ہے ۔ کہ بورب کے باسے سے بیٹے ہم ڈرب ا در شائسة کمک کے مقابلین ابن سود کی لمطنت میں جائم کی دارداتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔

ابن سورکی ساوہ اورخالی از محکفت معاشرت سے جہاں نجدی قوم کو فوائد و منافع ماصل ہیں بنود آسے

سخت تنظیعت ہوتی ہے۔ بُول کہنا جائے کہ کہ وہ فووہ رو نت ابتالا وامتحان ہیں بہتلارہتا ہے میحرا ہیں ہویا بہتی ہیں

اس کے اردگر دایک ، بنوم سما کگارہ تا ہے۔ جواسی خینیف سے نیسی میں کو بیٹ کو تا میں رکھتا ہے ابن سووا خفالگی دائی

ممل ہی نہیں لاسکتا حکومت کاکوئی عنصر بانظام ایسانہیں جسکی، جہسے و اپنی ڈوتر واری کو دوسروں کے سرڈال کو۔

ہم کم ارد ہر کا دوائی کا وہ بزارت نود و تر دوارہ بہت ناظرین اندازہ کرسکتے ہیں کہ است میں اگر وہ کہیں اور فیرخال کو نبوت دیدے ۔ تواسکے مطرف میں اگر وہ کہیں در جہنے طوالات میں اگر وہ کی است و میر مستقدا در

مصروت رہنا پڑتا ہے عام حکوان است میں کے واقعت کو ہرداشت نہیں کر سکتے لیکن سنجد کے فرا زواکی کامیا بی مصروت دہا ہیں ناگر دیوں۔

کیلئے بیسب بائیں ناگر دیوں۔

حقیقت بہ ہے کہ آمافلتیکہ نجدکا فرما نروا منجد بھر ہیں سب سے بڑا شجاع و فیاض سب سے بڑا یا بندٹرسرع بہتر بین عربر مسلم النثبوت فقیدا ورما ہر سیاس ان نہو اس کا شخت بسلطنت برایک عرصة کرنے کس رمیانا نامکن ہے بہی وجہ ہے کہ از مقتے انصاف کہنا پڑتا ہے کہ ابن سعود موجُود وعرب کی ظیم ترین خصیت ہے۔

(Y)

## سلطال ين عود كاروزان بروكرا

سلطان ہرروز قبیح کاذب کیونت ہیدا ہوجا ناہے۔ اتنی مورے کومل کے فدام ابھی فواب داعت ہیں ہوتے ہیں۔ و اپنی عمولی اور طبعی سادگی سے و صُو کیلا خود ہی پانی سے پیتا ہے کئی کا اپنی ندر مت کیلا نہیں گا تا و صُوکے بعد قرآن کی تلاوت بہت خضوع و شروع سے کہ تاہو۔ بدہروز کامعمول ہے۔ ہمیں کھی ناغینہیں ہوتا۔ استیمیں فیحر کی اوان ہموجاتی ہے۔ ابن حود محبد کو چلاجا تا ہے جماعت کے سائند فرایضہ صُبح اوا کرتاہے کہونکہ وہ صوف سلطان کی ملک ہی نہیں بلکہ نجد ایوں کا امام ہے۔ اسلام بسااد قات نود ہی امامت کرتا ہے۔ براسے براے بخدی علما و تقدیمی ہوتے ہیں بنداز کے بعد کے کو رائیس آناہے۔ فراندان کے افراد جو ہو تے ہیں ناشتہ شن

ہوتا ہے۔ کھا نامغربی طرز کا تبارنہیں ہوتا۔ خالص نجدی وضع کا ہوتا ہے۔ ابن معودترام خاندان کے ساتھ ناشتہ ہے۔اس دوران میں تباولینے یالات بھی ہوتا رہتا ہے بگانگٹ تو پہلے سے ہے اس سے اورانت لاطرط صنا۔ كال داحت دريك جهتي كانمو فدمعلوم ہوناہے ناشتہ كے بعد دفتر كے اوفات شرع ہوتے ہيں سلطان اپنے ايوان من بيطه ما أست يرسركاري كاغذات ملاحظ كزناب خيطوطا وفتناف عهده دارول كم مراسط مبش بوت بي وُه ہرایک کیلئے احکام لکھتا ہے سیکرٹری کے توسط کی ضرورت نہیں مجھی جاتی سلطان نود ہی جملہ امور سرانجام میت ہے بمرکاری کاموں اس طرح ڈھائی نین کھنٹے ڈھست نہیں ہوتی .اسکے بعد وہ ایوان عام میں آتا ہے۔ یہال ا کا برین مکت اوراعیان دولت پہلے ہے حاصر ہونے ہیں۔ان کے فعن اُوسٹیڈرٹر عربوتی ہے۔اسمیں کو فی مکلف ا در جاب نہیں ہوتاانتہائی سادگی ا درصاف کوئی سے کام لیاجا تا ہے۔اسکے بعداخوان کے وفود جود ورو درانے علانوں سے آئے ہوتے ہیں ماضر ہوتے ہیں. ایسے و فود مرر و زملک کے مختلف مصول سے آئے رستے ہیں۔اور ينات كبهن تنهب بوتار بالوك فودسلطان ستربيت بافتهي استغيراي بي بينكلفي سے باتيس كرتياں ان لوگوں کے اوصاف لیشر مقام پر بیان بوٹیکے ہیں بیلوگ بیجد حتری اور ہے باک بوٹے ہیں سلطان کے روٹردی ے آزاد مراج ہیں اینے امام سے اسطرے سے فتا کو کرتے ہیں جیسے کر بڑے بھائی کے سامنے ہیں وہ اس کویا بدالعزيز كهدكر كإنشفهين شامبي آداب والقاب كولمخ ظنهيس ركفته يه طرزخطاب خودسلطان كامقر دكروه بح ك المريقة كويبندنبين كرنا ـ وه اسه تتباع سلف صاريستجمننا ب مقصود بدب كداخوان كي جاعث میں عزمنہ نیفس اوراحساس ذمتہ وارمی پر داہرو۔اگروہ خوشا ماور جا پارسی کےعادی ہوجائیں۔ تو ذہ نیبت کے غلاما مذ اورضیالات کے بیت ہونیکا احتمال ہے۔

سلطان چاشت کے وقت ایک دوسے ایوان میں جا تاہے۔ اس جُلد کومجلس کہیں کہنے ہیں بہاں نجد
کے بڑے بڑے نے اور علماء موجود ہوتے ہیں آل سود کے متعددا فراد بھی آتے ہیں ، ماگل کے خاندان در پیاور
امہا کے فاندان ما ٹید کے امرابھی جواب نجار کے مفتوح ادر رباض میں ذیر نگرانی بیکن بہت عزبت واحترام سی
زندگی بسر کرتے ہیں بوجود ہوتے ہیں اس مجلس ہیں سلطان کی گفتگو بقرم کے معاملات پر ہوتی ہے ۔ دین و
زندگی بسر کرتے ہیں بوجود ہوتے ہیں اس مجلس ہیں سلطان کی گفتگو بقرم کے معاملات پر ہوتی ہے ۔ دین و
مذرب تاریخ سیاست ۔ اوب شعرو سخن میرموضوع پر فیالات آرائی ہوتی ہے ۔ آزادی ادر صفائی سے باتیں
ہوتی ہیں سرخص متانت اور سجیدگی سے گفتگو کر تاہے ۔ گفتگو کھوس اور برمغز ہوتی ہے ۔ ہرزہ سرائی اور بہوت

أل برجا آب تنهبي على وَندتر الله المالينا جائية اورَجْر به كارا ورفابل لوگول اگر پیجلس سیح بنیادوں برقائم ہوجائیگی توملک آس سے بڑے بڑے فوائد حال يحقدق كم رحفاظت كرنبوالايقين كرتيمو اشند دا ب بالي نمائندے بو كے والسلام ملكم و جمن الله و ركان " ن ابن سعود کی دوسری تقریر کا خلاصه جومجلس مشور کی ۔ ات اركان مجلس! ميں آپ كوسلام كرزا اوراس اعتماد برآب كومبارك با و دبتا ہم ب نے آپ کوا اس مجھا اور آپ کواس مجلس کیلئے نتخب کیا مجلہ ہے جن پر فانونی حکومتیں فائم مہواکرتی ہیں بھی وہ شوری ہے جواللہ شوری بیریم میں بیردیکھ کرنہائیت مسٹردر ہوں کہ آر رعيهك فيام ومفاظت كي وكفافر فين عطافر احات کے جاری کرنے ہیں ٹوری کم سنجیدہ اور يمي لبابوكا بم في تفتين واصلاح ب لیکن الجھی اُسے بہت کچھکڑیا اِ تی پ ان پر غور کرمینگ اورابینه فیصلے صادر کرینگے۔ ملک کوست زیادہ ضرورت یا نی کی ہے آئیکے۔ جدیدم کے کوئیں کھونے کی تجویز آنگی اسی طرح اور بہت سے مفید کام آپ کو کرنے ہونگے مشلاً جدہ اور کہکے مابین جمد کہ طرکوں کا اجرا مکہ کی بعض سڑکوں کی نوسیع ڈاک اور تاریحے صیف ندکی اصلاح اس محکھے نے رُہ تمام تباریاں کمٹل کرلی ہیں جو بین الافوامی ڈاک نھانوں کے ضمن میں شامل ہونے کے بعداب اسٹال یں لانی ہیں۔

منی تعلیم کی شاعت کامٹلیمی بہت ہمہ آب کواس پر فود کرنا اور تمام ملک کیلئے ایک ہی تعلیمی لائخہ (پروگرام) بنا ناہے مکومت جاہتی ہے تعلیم تام کملک میں عام ہوجائے کو فی قریبہ بلکوئی قلیمی لائخہ (پروگرام) بنا ناہے مکومت جاہتی ہے تعلیم تام کملک میں عام ہوجائے کو فی قریبہ بلکوئی قلیما کو قلیمی اس مسے محرص مند بہتے چاہئے۔ نیز حفظان صحت مجاہ کے ادام دراحت مطوفوں کی تنظیما دلامی طرح کے تمام اہم کام آرام دواحت مطوفوں کی تنظیم اس کے فتتاح کا اعلان کرتا ہموں اورائٹ تعالیہ سے انتہاں اورائپ کی توجہ کے متعلم ہاں کو کامیاب کرتے ۔ دائشل معلی کا علان کرتا ہموں اورائٹ تعالیہ انتہاں کی تعلق اشاعتوں سے لئور طے: ۔ واضح اسے کہ مندرجہ بالا خلاصے کلکت کے موقر جرید ہالہلال کی مختلف اشاعتوں سے افذ کئے گئے ہیں اصل تقریری اس کتاب کے مولوث کے پاس بھی موجود ہیں۔ میکن الہلال کے لاگن اورادہ سے بہتر ترجمہ واختصار مکن ندختا اسلئے انہیں بہتر اور نہائیت مودّوں سے مورود جرد کردیا گیا۔ اورادہ سے بہتر ترجمہ واختصار مکن ندختا اسلئے انہیں بہتر اور نہائیت مودّوں سے مورود ہیں۔ مورود جرد کردیا گیا۔

## بارسی کا دیم ملطان کی میرت

سلطان ابن سعو دنهائیت طویل القامت اور قوی اکبشت فرنظیک مجوف سی از التی به براو آدمیوں کے مجمع میں قدو قامت کیوجہ نے نمایاں نظر آناہ ہے جب مسٹرول اور بھرا ہوا ہے۔ باز و لمب اور ہاتھ براے بڑے ہیں۔ رنگ گندی ہے۔ ناک اسبا اور بڑا ساہے بیٹ انی کشادہ اور با ہر کو اسمری ہوئی ۔ رخسار مجمع بھے بیس بہتیت مجری نقش ونگار بہت نمایال ہیں۔ ایک آنکھیں موتیا بندکی شکائیت ہوگئی تفی ساتھ اکٹراونات عین کے متعمال کرنا ہے۔ آنکھیں جسکی ہیں۔ وائٹ یکویسے اور صفیوط ہیں بھٹری بڑی بھری

ولى اوراستقلال طبيعت اوراستحكام اراده كاثبوت ديني اعضاءطاقتورا وربهم مبص مركسه تي ہے بسلطان بيجد محنن وشقت كاعادى ہے اورضرورت وَمَن آرام کا نام تکنیم بلیتا کیونکه ابتدائی زندگی حِدَوبهدا درشمکش میں گذری ہے۔ا<u>سلتے گ</u> ہے نسال بھی نہیں گذرا کئی گئی ون متواثراً دنیے اور گھوٹے سے کی سواری کربدنیا ہے یہ بیں ملا۔ اُونٹ کی پیٹھریر ہی اُونگھ سی آگئی ہے کمخوا بی اور ہے ارامی سے اسکے قوائے طان کی صُورت دسکھنے ہی آدمی حسوس کرلیتا ہے ۔اسکے انداز مين بيحداستنقلال ادرفلسفىياية اضطراب دكهتاب بنجار ببلهضهين سكتا بيجمدنه كجيره كجوركام ضرور بوناجا س بهنتائے جیری کے عام شرفار تنعال کرتے ہیں قصاب بربالعم کے بال اور گاہے ماہے زری کی ناریں ہوتی ہیں .زیب سرکرتا ہے جربی عُمباا ورمجتبہ عام اب س بعض ادقات برصیا فنیت کی عمامی زیب تن کرناہے سادہ وضع کی جھڑی بالعزم ہاتھ میں سلطان سكون اوروفار كسائق عمر بخضهر كمفتكوكر ناسية كفتكوكي بطيرعام منذا ورفقر سے بچے تکہ بہوتے ہیں۔ کوئی لفظ لیفیر سے بچھنے زمان سے اپنے دلائل مرا ہن کوواضح اوراطبیٹان بنش طریقیس بیان کزنا ہے۔ دوران گفتگوس عادت کے برخلاف و مقتبہم امور یعنی آول دوٹم سوٹم کے لیا فلسے نمبرشماری کرنے کا عادی ہے۔ آوا زملنداور بُرشکوه ہے۔ دوران گفتگوس جب جوش میں آجائے۔ نوبہت تیز گفتگو کرنے لگنا ہے ا ه بن اكثر بدويانه اور تبديمهاي محاورات استعمال كرجا تاسب آسك نب ولهجماور تركات وكمنات يه ملومت كالظهار سوتا منه المحافق ورسيهوده مساقي يهيشه اجتناب مكرنا بهدية وكسي

تا ہے۔ مذخوشا مدانہ گفتگوشن سکتا ہے۔ لاٹ زنی سے خت اجنیناب ہے اگر بھی لیٹیٹر محرکوں کا ذکر کمیا بھی اظہارشکران نعمت کے طور پر کیا ہے گفتگو کے دوران میں انگلی ہے باعرب کی عام عادت کے مطابق حیولی سے اشاره كينے كى بہت عادت سے اس اندازے كفتكوزياده ، وَثِرَّا ورقِيني بوجا ألى ب اورُ مالک کاطرح عرب بن اج ترخمت کا دستورنهیں جینا نخداب عور نے رکبھی تاج پسناہ بے مذی تبیارکروا پاہیے۔ اسکی معاشرت یا دشاہت کے باوجو دنہائت سادہ اورخالص عزبی دشیعے کی ش<sup>یر</sup> جو رو دنوثر تمّدن ومعاشرت بیں عام نجر جنم فاسور مروفرق نبیں بہانتاک کہ ریاض کے شاہی فلات بھی ہی جو زہّص ہے۔ ننونے کے ہیں چند طرورت کی چیزیں جدید وضع کی خرید لی تئی ہیں بیکن اُصولِ معاشرت میں اُبھی یا ر. ست دبرخاست بر مجرى عرب كى ساوگى اوراسلام كى مساوات كولمح نظر خاطر ركھاجا كاست مططأ طراق منے ہیں ہوتی اور نہ کے سی خصوصیت کا لحاظر کھاجا آہے اب . فرش زمن پیپیره جا تاہے حکومت معود میں آ داب اور کو نش کئے بی اسم موجود نہیں ۔اسلامی م طابن شخص سلطان كواسلام عليكم كهتاب اورسلطان لازمي طوربرونسيكم السلام كاجواب وتنابح أوكسر بنت اورعوام ابن معود كوياعب العزيز كي ساده مام سي مخالصب كريتي سي شفيق مصرى اورو مكرتباحين 8 بیان ہے۔ کیشطاب کا بیطران خودسلطان کا نتخاب ہے۔ دُواس کے سوا اور کو ٹی طریقہ نین رنہیں کرنا خطا ہے کہ کوئی با اختیار فرانسروانہیں چاہتا کہ اس فدر بیتے مکتفی سے مخاطب کیا جائے لیکن حکومت معود میر میں آزادی کھم اورسادہ روی وصات گوئی کی نبعلیم ہے۔ کے سلطان خوداس کامبہترین نموندیش کریاہے جوراوكی سلطان ابن عود كے لباس اور عاشرت كے بائے ہيں ہے۔ وُہ ديگر عادات واطواريس بھی فائم ہے۔ ابن معوومي ايك خصرصبت بيعى ہے كليف ادفان آسە بى فرنصر الله اوغيظ وغيظ وغيظ إكل غلوب بوجاتا سي ليكن تونى برسي كرمس فدر ولدغ صرر ومناب أننابي ولدائز والله فوراً واپس نے لئے جائے ہیں ابن معود کو لینے اعر وا قارب سے بی محبت ہے کینے متو فی عزیزوں کی قبرن پر برمونة مجمعه کے دل عاضر بوتاہے لینے والدما جدگاا س قدراصرام کھونطر نعاطر تھا کہ کوئی ایم اور ورال سینگر ى سے استصراب ائے كئے بغیرہ لئے ہیں ہوتا تھا طول عرصہ و كيا ہے كما ام عبدالرحلن لہنے ہونہا سیٹے

حق پر شخت ذاج کے حقوق سے دست برواز ہو گئے تھے تمر مقاا درقانو نا ابن عود نجد کا خود مختارا میرہے۔ اور دیاض کی پہلی نتے سے کیر کما فیزومات اُسی کے ہاتھ پر ہوئی ہیں بیکن ہمیشہ دیاض کے محل شاہی ہیں ایسام علوم ہونا تھا۔ کہ عبدالرطن امریس اوراب معوداک کامعمولی نابیج فرمان جب دُہ ریاض میں موجود ہونا تولیپ والدماجد کی زیارت کیلئے ہر روز ہا قاعدہ صاصر ہوتا تھا۔

ابن عود کی والده عرصه بنوانون بونکی بین متعدّ و مغربی سیاحول نے اس امر کی تصدیق کی ہے۔ کرجب بھی وُه وہاں بوجود ہو برخم عامنت کے دوزانی والدہ کی فبر پر حاضر ہوتا ہے۔ اور دُعات منفونت کر تاہے جہانت کسکس ہے۔

اس مراومت بن سيخ نافدنهين بنوا-

شہزادی نورہ ابن مودکی تینی ہشیرہ ہے اور بڑی لائن اور بدیدار مغرضہ زادی ہے۔ اموزملکت ہیں ہہت صائب النے رکھتی ہے۔ لینے بھائی گڑم فیبدا درکا را مذشوں وں سے ستغید کرتی رہی ہے۔ ابن مودکو اس سے بچسہ محبّت ہے جملہ امبان دولت اوراد کا ان لطانت اس کا بہت احترام کرتے ہیں برام واقعہ ہے کہ ابن مود فوشقد معرکوں میں ان شہزادی کے نام نامی کو نعرہ جنگ کے طور پراستعمال کیا ہے۔

سلطان کولینے بیٹوں سے مہی پی زئیت ہے۔ دُو انکی لیافت اور کامیابی سے بہت خوش ہوتا ہے کین مناسب موقعول برسرزنش اور نبہت ہے کہ بھی نہیں چوکتا جب کریع ہوسلطان شہر اور معود عسیر کے بعض لاقل کوفتے کرنے کے بعد وارالسلطنت کو دائیس آیا۔ تواہن سعود نے شہر کے باہراس کا استقبال کیا۔ اوراس کسن فاتے کو بخلکیر ہوکہ ملا دُوہ اُس کی شاوما تی اور کا هرائی سے بہت محفوظ ہوا تھا بیکن پیٹوں کی محبت نے بھی سے نرمی اور شہر پرآماد و نہیں کہا ۔ وُہ لیٹے بیٹوں کو شکل اور ٹھن کا معربیت ہشتنت اور معربیت کی زندگی کا عادی بنا ناہی آرام کوشی اور تن آسانی سے ڈور رکھتا ہے ساوہ اور فالی از محلف زندگی کی ڈمبت و لا تا ہے کہی ایسا نہیں ہوا۔ کہ

سلطان کی عادت ہے کہ پیدائی دنگ ہیں اُوری شدرت اور ترقد سے بنگ کرتاہے لیکن غنوصین کوساتھ بہت آشتی اور نری کاسلوک کر تاہے۔ اور جد تک وُہ خو در کشتی یا بغادت نذکریں رحمدلا مذسلوک میتی تقع ہوئے اس ہے ہیں جینا بنجہ شال کیطور پر یہ داقعہ ہے کہ ما اُل کے فرما ضروا فا ندائی آئی دشریقی لیا فراد رہاض کے کا شاہی میں ہمیت عزنت کیسانت فرکش ہیں۔ اور خورو و نوش لمباس سواری عشروریات افراجات ملاز میں اور کوئرت کو لیست میں بالکل بانیا مذما سکوک بلتے ہیں۔ اس طرح رہت تدور کہ مرام س کہ وقت اور قائد میں جو وسٹے سکست کی اکرامی وقت ہ

من بهت آرام اواطعینان کی زندگی بسکوسے بیں بدواقعه سے کوئٹ درسیابی ہونیکے باوتو دابن سعود درشت تو اور زشت رُونہیں جس قلبیلہ اورآبادی کوا نے فتح کیا ہے۔ اُس نے باشندول کوعام امن وامان دیا ہے۔ اور مبتک وہ پُرامن اور صلح بُولے ہیں۔ اُن کی : جان اور مال كالوُر التحفظ كمياب مير يحي بي كرط أيف وفيره مقامات پراسكيد عض اخوان في منط الحمر را كثير مقدّس مزارول اوزقبول كوفرها وياءا وزنبتني اورامن بسيندآ باوي مير دحشيانه سلوك روار كهيا بسيكن بيصرب انسيبي میں بڑا جبکابن سودخوز وقصر پر موجود نه تقا-ا دراً <del>سکے غیر ب</del>ہذّب اور نیمروشی اخوا**ن م**رمبی نعصّب اور يضننعل تصليبكن جُونهي كدوُه خود موقع ريهنيجا اسن دامان كاد درد وره بوگيا أسكه إس رويسي بعض اوقات أسكيبسترين اركان ماراض موكف القسم كانعاث فاجسة جست بيان موكيكات. سعودي ملطندنة بيركمشيخص كومحض خرببي اختلا فأمناء كى بنا پرسنا بالنهير گبايننعصر بارثوان شيخ ستوى ادربعض دبگراصحاب كوككليف ديناچا بإنها بسيكن ابن عود نه بروقت روك نشام كردي ابن سود اتي طور پرندیبی رواداری کامامی و اوریسی سپرا اپنی ویت میں بیماکر ناچا سنامت شور الحصاوی ال تشیع کی يتربيدا وآبادب اورأن كوبعض مرشرائيط كيما شحت ليضذبهي مراسم ادرشعا فزا واكرنيكي كامل زادي هال بج ما تتحت لوك المبينان كي زندگي بسركريسي بن كوني زبي روك ألوك نهيس جهازم چنفبول. مالکیول اورشافعیول کی معقول تعداد موجود ہے مسلطان ابن سعود نے اجتاک اُن برکوئی ندہبی یا مریری عالد نهیس کی مذہبی اُنہیں یا محل اپنے سمخیال بنا لیکنے کو کششش کی ہے۔ یہ بیان ہو تھکا ہے کہ یہ رواوارى اورفياخ وصلكي سلطان كي ذات ميخه موس ب عام خدلين مراجعي نك وسع الخيالي برمانهري أ يجبب بات بي كشكست وناكاي يصلفان كي طبيعت كسبي متاقرنين بوني بقيقت بيب ك بدنفيراورعه محالمثال اوصاف ابني انتهافي صورت بي عرف أس وقر فنظر وريذر مرسك بي بب لوئی زک پاسزیمیٹ انتھانی پڑی ہے۔اکٹر طعبیعتنین افکار وآلام کے بچوم ادرنا کامی وٹا مرادی کی کنرت ک بميكن أسكى طعبيعت بين شقالل كاوه جوسيه جوكه مزية ونياسك برسي ببيات سلطان ابن موري عدالوالعرمي فيهنول بلكرمول تكسادة ايك

لوت کی رواہ کرتاہیے۔ نہی اُس کے وسائل وڈرا آج کر فاطریس لاتاہے . مند وُہ عناصطبیعی کی ڈرتی سے مرعود رت منه من آثر برو الب اس بات كيبينكر ول نبوت اسكيمواخ صات ردبی والانت وکواٹنٹ کی نام روتور میں بعض اپنے اپنے مقاصر بربان ہوئے کے ہ<sub>ی</sub>ں کومیٹ اور *تھرین* کی عزات گوینی میں مبکہ رہ ہے خانمال م ہے زندگی کے دن کیائے کررہا تھا۔اُس میں ڈہی وفارا در ہوش موجُو د نفا۔ جوآج یا دشاہ بخدو مجاز حودِ محض نظر بُیے کا دلداوہ نہیں منہ ی معی اُس نے شخ عِلَی کے فوارب دیکھیے ہیں۔ وہمل اور مطفر ل کا قائل او بقال ہے۔ دہمی آس نے بلندا ہنگ دوسے کئے ہیں اور نہی سی البی چیزی خواہش ه عا ال كرنكي اس بين تُدرن در برو خلافت اسلامبيكا خوش آيندخواب اسكورا عيل معيم النبين ك ٤رب كى ياد شاہن كے نوشمنا خيال نے اسكوبه كايلىنے سلطان ابن عود بس ايك بلرى ص ہے۔ کہ رمالات وکواکئے۔ کے ساتھ نامعلوم اور فیٹیجسوس طور پرمناسبیت کر لی تھی مالانکہ وہا ہیوں کی روایات کم ښې کې صلحت استکه فالانه یاخي لبکين این مور نه ریکولیا تفا که ترکی حکومت کے تفلیلے کی میں طاقت ہے بھیزینا مے ظیمہ کے دوران میں اس نے انگر بزول سے وظیفہ لیا ناقبول کیا اور منواز کئی برس نک لیٹا رما حالانکه أیسکی متبعث ادراً واور دی که خلاب نشا اسکی طبیعیت کی آفتنادیہ ہے کردہ سی کی ماشختی گوا را نهين كرسكتنا بذكسي فيركوسلطندن كيمهما المان بين وافلت كرف دبنا جام تناسب بيكن أس وقت خرورت كا الحرجاصل كركماين سينب كويزها آباء اورها سديمسانيون كي وست بروسيسجينا نظر دون عوار مصابینے کر لئے تند جسمیں اسکی جیشیت میں مراد رعام عرب رٹیسیاں کی سی قرار دگئی تھی میک جُونهي كه عالات منه مساعدت كى أس نے اپني آزادا نه او خصوصي حیثایت کا دعو نے كمیا ، اور غیر كومتول نے كت عى طوربان معدولى لمبيد في اضطراب ب أسكى مركات وكمنات سيديدي كانظ بقت اوزموافت ما ذات ك نظاري وه تبديصا برمين بنا بنه وا تعب كريجاز كثر لفي

بى مقور بان معدوق عبيد خاتى العمار به به المحمد المارية المعارض من الشارة وسمنات سے بيستى كالطهمار جوما بسط كى مناس نباقت اور موافق ما دارت كے نظار ميں وہ قادي فتح كيلئے بہت بيقار بستے اور مى برس مكم مملومت كى الكوم مارسة عاريكن تا وقت بائس نے كا فراطور شان نہيں كراميا جا زير ماركز نيا ما ارت اجران دى بعد نهيج محمد ماكى كى ملطون كے بالمدیم بن بوقى بيدنا مورا مارت له پنيض عت واضحال ميں نود توبكر رہى تھى خوكسا تھا مىكى دىر مذاخ اسمان تاتقى كى ما وقت بكر فتح كافورا بقين نہيں بوكسيا - ابن معود نداس پر عمارت ہے كيا ہے۔

سلطان بن زبردست فوت فيصل و وجرب جرج الات وكوالعناج هي طرح سف علوم موجانيس توفوراً حتمي في . فیصلہ کرنے میں کسیجھی نکلیوٹ کھانی نہیں پڑی و ماغ خور بخود صحیح فیصلہ کرلیزیا ہے آسے ذہنی اختلا**ا** اصد ہے کہمی نہیں ہوئی اور نہی فیصلہ کر چکنے کے بعداُس نے البينة قوت فيصله كم منتعال من وكهمي حذبات يضغلوب نهيس بونا بلك عقل ذهن سے كام ليزا ب بترین مرترہے بہرنگ ہیں وہ خود عام سیامیوں کاطرح اوتارہاہے سیننکڑوں شم یا ہی سے ذاتی و خبرا در ملائمت سے بیش آتا ہے سرکام میں برابر نے کی کوشش نہیں کرتا فرج کی ترتیب جنگ کے وقعہ کا نتخاب سکری خرور کے بلفنون میں مہارت تاممہ رکھتا ہے۔ عاونی زک سے بھی مسیت ول اور سراسال في كاخدا واوملكه ركفتار كالورايقين برناب بقينام ده جرش كسب براي فولى بي ب سیابه با زجسارت اور تربرا مة حزم دومتصنا دچیزین بین . فیاض طلق نے ب الكهودات كدسما اگراس بیان کوسبالغدید بنی می مجمعاحات تواس عیقت میں انکارنہیں ہوسکتا کہ مدراء فیاض نے آے وربعت کیاہے ناظری کومعلوم ہے کراسکی ولادت اندرون عرب کے ایسے حصّہ بیٹ قوع يذر بروكي جونه زيب اورسياست عا ضرحت بهبت دور دا قعب آس فصحض عاميانه ادرلوم بدة تعليم يا كي سجير اورًهٔ غوان شباب کہمیت اور تحرین کے بیست ماحول میں بسمر کیا بیکن اسکی زندگی میں بار ہاا بیسے مواقع میلی ہو كرونياكي شلعنه مالك اورا قوام كيهبرترين افراد مصمعا مله كرنا برا اوراس نے اس خواصورتی اورخوش المولی ك میر ایا که اوگ دنگ رو گئے مغربی اُپلوئیسی کا تجربیز بہیں تضا بیکن فطری ج<sub>وم</sub>ے سیاسی گفت وُسنیدین خس

شسرتی ممالک میں فرانروا کے اقتدار کیلئے فٹروری ہے۔ کہ اُسکے پاس زر دمال کی فراوا نی ہو۔ ابن سعود
ہمی اس حقیقت کوجا نتا ہے بہلی و وطبعاً فیاض اور دربا ول واقعہ ہؤاہے۔ دولت جمع نہیں کرتا، مالی فنیمیت
ادرسالانہ خراج کی گرافقہ رقیس اپنی ویست کے فشر ورتمندا فراویس بلاا تعمیا زوبلاو حراک خرج کردیتا ہے کیم کی کی
معقول قرم ہیں انداز نہیں کی گئی سلطان کی طرف ہے ساکیوں اور فقراکو برابر مدویتی ہے، علما ووشائنے کے
طبقات بھی انعام واکرام سلطانی سے تحروم نہیں ہے۔ وقتاً فرقتاً ضرورت کی تمام چیدیں نقدی طبوسات واکہ
وفیرہ انہیں عطام وقی ہیں ، ابن سود کو تالبعث قلوب کا فاص خیال دہا ہے بعض لوگوں کو بڑی بڑئی فیس صرف
اسلٹے دیگئی ہیں کہ وقاسلام نے محور برجود و تحل کے اس مظام ہو ہیں۔ اور دولت کے لائے می نماکھامی اور فقراری منہ اور دیگرہ ہو بھات اور اسلی وفیرہ بغرام کی اجتمامی کی اجتمامی کے
اور دیگرہ ہو بھات کے یا شدمت بھی خوبی متنقع ہوئے ہیں خوراک ملبوسات اوراسلی وفیرہ بغرام کی اجتمامی کی اجتمامی کی افتاس کے
افرانمبارا دراؤ فار موجود درسنت ہیں۔

ہردزُ ملک کے مختلف جصص سے و نودآت ایس ہے ہیں اور خودسلطان کے ہاتھ سے ساب تحقاق ا

دیا قت نعام واکرام پاتے ہیں کمسی کو نورو دنوش کاسامان دیا جا تاہے کسی کوسواری عطام و تی ہے کسی کو خلعت افاخرہ سے مرفزاز کمیا جا تاہے۔ اس طرح پر لاکھول ہے نے فاخرہ سے مرفزاز کمیا جا تاہے۔ اس طرح پر لاکھول ہے نے کی اجتاب ہرمال تقدیم ہوتی ہیں۔ اور پیلسلہ سالہ سالہ اس اسے قائم ہے۔ استحقاق ولیا قت کا اعمازہ نو وابن سعود کمی اجتاب بوگ ہوتی درجوتی آتے ہیں۔ اور سلطان کی نوازشات سے سنفیض کی گرتا ہے۔ بخدلول کا تا نتا نگار ہم تلہ ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ اور سلطان کی نوازشات سے سنفیض کی ہیں۔ اس طرح پر نجد کی سلطنت ہیں انعام واکرام کمیلئے ایک خاص محکمہ تقائم ہے۔ اور ایپنو آئیض و و ظائفت کے اعتبار سے ہمت ہم سے سلطان کے احکام کے مطابق مردوز فہرتیں تیار ہوتی ہیں۔ اور مشیرال کمال دیا نت سے انعامات حقداروں میں تعلق ایک کا کردوگی کے متعلق اہم تفاصل شائع کی ہیں۔
کوکارکردگی کے متعلق اہم تفاصل شائع کی ہیں۔

سلطان جہال ہیں ہی ہو۔ سے محلات ہیں ایک وقت کے کھانے کیا ہے۔ عام طور پر بلاؤ اور گوشت نیا رہو تاہے کہے کہے سلطان بھی اس دعوت ہیں ٹسریک ہوتاہے ۔ اورابنی زمیت کے غریب ترین افراد کے ساتھا یک ہی دسم خوان پڑیٹھ کے طعام نوش کرتا ہے ۔ افوت اور سیادات اسلامی کی رہم ترین کی ہے۔ پیسلسلد ریاض کے غریب باشندوں کیلئے از بس فلیمت ہے ۔ گردونوا سے کہ لوگ بھی آجا ہے ہیں ۔ کوئی دک گوٹ ہیں مہروز مہزادوں آدمی جمع ہوتے ہیں مہمانوں کی نشست و برخاست ہیں کوئی کھان نہیں بھی گئے۔ کی مہادگی نظراتی ہے ۔ بیاہ شادی کی تقریبوں ہیں دعوتِ عام کاسلسلہ بہت و سیعے ہمیان پر ہمؤنا ہے ۔ دورد دور کے تبائل سے لوگ ہزاروں کی تعدادیں آتے ہیں سلطان کی بیٹی کی شادی کی تقریبِ سعید رہوا ہے مہزار بھی بار رہو بائی نے

 مرتبدا در شهروعالم ہویامعمول سیاح سب کے ماتھ ہترین سلوک کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کا تہیں فت او خربیب الوطنی کی وجہ سے کوئی تکلیف منہو اور جب وہ اپنے وطن کو کوئیں توسعودی حکورت کے خوشگوار تا قرات اسکر جائیں امین ریجانی ایک شامی عیسائی شفیتی مصری افسار نوایس بسروا وا قسبال علی شاہ ہندوستاتی افتحال ہے بیندہ جان فلبی اوکیٹین آدم مطرونگ فیرہ مختلف سیاحول نے ابن سعود کے اس وصف کا بیان کیسال مؤتر انداز ہیں کما ہے۔

ناظرین کومعلوم ہے کہ با وجود مکا بن معود طلق العنان فرما نروانہیں ۔اور مکومت معودیا بل ارائے کے باہمی ہےلیکن پورٹی عرب میں عام تعلیم کی ستی کیوجہ سے اٹنے عام مفقود ہے۔اوار معاملات ملکی اور قضایا کے بایسے بن علماء دین کے فتاوی یؤم لدرآ مدمونا ہے۔ ابن سودیھی بات بات پرانہیں لوگو<del>ل م</del>شاور پر مصرکرتا ہے اورتنی المقدران کے آراکوستر زنہیں کرتا بیکن کیونکہ یہ لوگ سیاسیات اورضروریات زمامہ ، اسلة بعض معاملات پريدلوگ صحيح المنة قالم تهبين كرسكته البيسے عاملات بين ابن سعوه خوداجة رتاہے۔ اورا بنی *سائنے سے فیصلہ کر*ومیتا ہے علماءِ دین کی جماعت کو اُن کے مذہبی تقدّیں و نظمت اور عام اقتدا با وجود خالص سیاسی امور میں دخل نداز نہیں ہونے دیتا بین الاقوامی نعلقات غیار سلامی ا ورغیرو ہالی ومغمزلي حكومتنول سنعاختلاط بسانينس كي مديدا بجادات واخترا عات اورتجاز كيعف محكمه عات بی انداز پرناسیس دفیام کے بالسے بیں اگران لوگوں کی *لئے پڑم*ملد رآ مدکیا جا "نا نو ظاہر ہے کہ ختا ہے <del>گیا</del> کلا ورگوناگوں تکالیوٹ کا سامنا ہوتا بسکین ابن سودیں ایک خصوصیتت ریمی ہے کہ جہاں وہ ان حضارت کا كلّی اعتماد حاصل کرنے میں کو تا ہی نہیں کر تا ان کوسیاسی اور فالص دنیا وی امور میں مرا خلت بھی کرنے نہیں نے ه دبن کے ملکون اور وقتی اور منگامی ضروریات کی اس کشمکش نے مختلف اسلامی ممالک بیس مختلف اوقا برطر طرح کی ہیجیدگیاں پیداکردی ہیں لیکن ابن سعود کی مدیم النظیر فراست اور محاملہ فہمی نے اس دقت کی جولی فع كرديا منه وونون چيزين اپني اپني عگهر بيك دفت طبيك كام كردې بن . مذكوره بالاواقعه كحسائقهي يكفي حقيقت سيدكما بن سعودابني ذانى ادرمواشرتي زندكي مدلوا نربعیت کرتاہے ۱ س کانقطیزنگا واورمطمع لیظرفالصل سلامی ہے ،اسکے خیالات و افکارا ورجذبات اخذ بهجل ملامى بين دنيا پزشى زرطلبى اور مغربى تهذيب في أسبه ماوت تهيس كيا بلاشك شهر وه عرب كي ذادي

ورعظمت كاسب سنصبراعلم مردارسهم بسكن تؤم ريتني كية نتك نظر بيبيت وه كوسول ودرست اورانهجي كا

بالور جاذبيت سے ناآشنانہيں بُوابعض ضرّدری ہے۔ ابن معود کسے سلعب صالحین کا اتباع سمجنتا ہے اور بیاتباع اسکے فرائیض دہنی میں شامل ہے۔ بلاثون تردیدکہا جاسکتاہے کاسونت ونیا بھرکے قابل ذکر آدمیوں میں سے ابن عودا تباع ثر برجیت میں میں سے بڑھا بُروڈ ہے اور بقیبنا بہی چیزا سکی فلست کی سے بڑی خصوصیت ہے۔

بالجبالم

فرس اوساست

اس باب میں ان شبہات پر بحث کیجائیگی جاس کتاب کے بیٹے ہے دانوں کے دانویس بیدا ہوئیسے بیں بشگاکہا جاسکتا ہے کہ کیا ابن سعود کاطرز مول بیسانہیں۔ کولت مصرحاضراتی دوش کیخلات بہادکہا جائے یاد دسے لفظول میں ادی حکومتوں کی ضدکہا جائے جگہا ہے جنہیں کہمام ڈٹمیا پر الخصص ادرعالم اسلام پر بالعموم لا مذہبیت وسریت مسلم دائر رہی سردگی اور اقد نہیں کیسا اس تک زمیں سوئر کا نیکو بلی ان کمٹ شدس میریس میں میں

بینوالات نہائیت پیچیدہ ہیں اورایک مدتک ناقابل میں کھی ویا ہی بادشاہ کے نکستہ چین عام طور پر یہ دو توسط پیش کرتے ہیں کیسلطنت نما ہیں کے علاد عاسلامی ونیاییں ہر حکافت مصارتی یا فتہ مصنوں میں اگر توری حکوت ترفائم نہیں ہوئیں۔ توقومیت نما ہاں طور ہر کا سیاب ہوگئی ہے جینا نے ترکی اور صوری نعر بی طرز کی دطنتیت اور قومتیت پیدا ہم گئی ہے جس نے مذہب کو پس پیشت ڈالد بیا ہے۔ اس طرح فلسطین شام اور عراق میں ہمی ہی کیفیت ہے۔ ایران اوراف فانستان ہیں اگر جیا بیسے مالات رونما نہیں ہوئے گویاں میں اصلاحی تحرکوں کو شروع کیا گریا ہے۔ ان

تة وقع بكر مذبهب كومعاملات حكومت مي عضو عطل مجمل كال وباجائيكار

بلاشلېملای ممالک کامندرجبالاخاکه سیحے، قوم کے ہادی ادر بربی کے دل وہاغ بی خربیت مراثیت کوچی ہے جو کلا کابرین مآت قومی زندگی کی شکیل میں نایاں حقد لیتے ہیں اسکتے دلیل کی بنا پر کہاجا آئے ۔ کاسلام میں تبدیلیاں پیدا کیجائیں اوراس سلسلے بیں ترکی کو قابل تقلید درخال کے طور رپیش کیا جا تا ہے گذر میں صفحاکیا ل پاشا کی قیادت میں ترکوں نے ترقی کہ ہے اس طرح دیگا سلامی ممالک ہی اسکے نقش قدم رپیل کو ترک ہوگ میں کا کمیں کارمیری دانسست میں بیفیال کی اور زند قدیدے ترکی میں مکورت کا فرمیا سرا مراس دیا ترک کوگ مفرد کی

الامذميست كادوردوره-بب انجام كارفتح اقل لذكرى وعال مؤاكر ني ہے۔ ٹارنج عالمان حقیقہ ليكن رفزن راغ جِها عن بيدا بوكى جواكن فبالات كى شدّت سے يابئة فى جن إسبابي حود كاربند --

گذشته صدی کے آواخرس جمال لدین نامی ایک مسلح افغانستان سے قاہرہ کی طرف ول گرریبا بهفتی نظم شخصی بره کی سرتری میں جامع الاطه برس ایسے مقالید جواٹھار *ہوں صدی میں ترب* الواب نے اپنے آن پوڑک کو مکھا <u>ٹے تھے</u>جنہیں والی کہا جاتا ہے۔ حالانکان نوں میں والی باکل گمنامی کی زندگ بسرکریے تقے اوران کا شخ تحدید بدھ کے ساتھ بنظام کوئی تعلق مزتھا۔ شخ مخذعبه وكالعليمات مصور عامزيس بوكيس بسيكن انبيس باعك فراموش بحرنبيس كردماك كموزكأ سيا شاگرداب كالمام كاحيا كيسلسلين سركيم مساعي بين اگرجيش مخدعب كاشتا كردن اورانوان كافيرسيان نمایاں فرق ہے ماؤل کذکر فاہبی معاملہ ہیں روا داری سے کام لیتے ہیں وازوخرالذکر سخت گیروا قع بروٹیوں کی معضالی تر ان بن شترك بين اس بناويركها جاسكتاب كله نجام كارانهول سلام كي آسان ا ورعالمگيرتعليمات كي طرف يرجو رنا پڑائگا لېرندا د پايىت كى نسبىت ننگ نظرى كاگسان كرنا بھى جائز نېيى. اس بیکسی کوشک نہیں ہوسکتا کہ ذہبی خیالات کے لوگ انہیں آصولو نکے کارمندمیں ۔اور دیا ہول کو وہا ہیت کے مخالف میں چنا پنجذ ٹی روشنی کے سلمان جنہ ہیں ہم نے نکنہ جین کے نام سے یا دکریا ہے اور رحمت اِس لمانول ہیں جوکہتے ہیں گذات بُسِنّدے بُرِعِمل کرو بُعد المشسر قبین سہے ناسعام ہاں کا انجام کمیا ہو کیپونک پرزمان تشخیبالات و دمعلوان ایکرانا ہے عجب نبیس کاسلام میں بھی عیسا ٹین کی طرح تفرقہ بڑھائے المختصر المساوم به إلى وقت تبين جماعت بي . أول عكومت بيرمت طبيفه اس بي اكترترك ك<u>ما</u> كابرشاط لیس ما وژمصرا بران عراز با درافغانستان میسی می ایسید توگ بکشرن موجود میں دوم اصلاح بسنط بفدان کی کشرن ناحال صرتیں۔ ہے اورا کی سرگز بول کا دائرہ بھی وہیں تک محمد دورہے سوم رحوت استر کی بھی اسی میٹا مل ابين برا بلاط بفديه چامتاب كُنائل عكومت اور قوميت عضبوط مبو اگر بيرني مسلام مُنائل حمايت كرمه يع توفيم باورنه وه اپنی مکورت کا اشتکا با بیت میں دور اطبیف بہلے طبیقہ کے نقش قدم بریل رہے اور جا بہتاہے کد مذہبی امور کویا ک ا مورست کوئی واسطه نابو عالانکارسلام میں غرب کا نام سیاست اور سیاست کا نام پذیب ہے۔ اور نیسے طبیقہ میرچا ہتا ميكية في البيلام ملعم كيم ترقول اوز على كالتنباع كياجا في اورس. صافت الحامرة كرملطان عبدالعيزيز كزميسر فيطبقه ستتعلق بوه كومت يرمت إماوه بيت طبقه معها وابنی حکومن از مربع منابسلامیر کے ما بخدیں ڈھالنا جام تا ہے۔ بیسی معلم ہونا جا مجھے کہ تخدو تجان

ى بونكى تنييت مصليد كنى كسلامي مالك بير فل حاصل بي مجدد مجازين ملام عظمت شان كور قرار بوخدمات أس نه بهمينجا في بين اس <u>كيلف</u>كر وفر بإسلمان أ<u>سك</u>يمنون احسان بين بيكن ا<u>سكيا ب</u> الشريجي بين لسطيني وبسلطنت كالعساس ہے لئے رہوئ علوم ہے تجبیوں کےعلاوہ نوور بی اُسے اپنا قا ج مستحقے ہیں چنا بخدد گرنمالک کے عرب اگر پیچھٹول آزادی کیلئے مغربرین کی رُومیں بی<u>ر بریمیں لیکن عرال</u>اند بت سے ہوتگررتی رشتہ انکے درمیان مو تورسے وہ واضح اور میاں ہے ،اصلاح لپند طبقہ کو بھی سلطان ہوج ولمتصول ليتلب اوراسلام بب ترتصرف وه كرنا جائة بين أكل مخالفت كزناب اصلاح وونول جاينتين فرق اس قدرسه كدوه اپنی فاق فیم كے مطابق اصلاح چاہتے ہیں ادر بدزماند نبوی كااسلام بیش كرناہے۔ دوسے فنطول میں کہا جاسکتا ہے کوٹنیا ہے سلام کے عام سائل کے تعلیٰ اوروں کا خیال چاہے کیے استع بيجام تلب كرجهال كتاب دلله كى طوف سے مدهر بوجائے وال بلائيوں دچار تسليم تم كرنا جائيے ببي ابن معود كا ہے بینقیقت بھی نظراندازکرنی نیچاہئے کہ مقامات منترکہ پیر کھران ہوئی سٹیب سے ابن سعود کودور سے سے افکر ت بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے مہرسال حج کے موقعہ پرجوخریالات وما بی سلطان دوسرول کے ہنچا تاہیے بلاشرا نکی اشاعت نهائیت و سلع اور دیریا ہوتی ہے۔ مگرمقامات مقدّسك قبضه كوابعي زياده اسميت ديني نهبين جائيني كيوزكرسلي ملطنت كے وہا بيول فرجعي کشرِجمی سلمانون کواپنا ہم خیال کرار باتھ امترال کے طور پرانیشلویں صدی کے ابتدا میں مبندوستان میں واہریت کی تحریکید جاری ہوئی تھی ۔ پہنا بخو پنجاب ہیں انگریزول کی عملداری سے پہلے ایک و ما بیول کی ریاست ہو تو رکھی بے مند دستان میں البیسے لوگ موجود میں جو دراصل و ہائی میں . گرانہیں اور نام سے پیکاراجا تاہیے بمثال كيطور بإلى دريث حضارت استطرح جزائرشرق الهنديس وبإبيول كى كشرتبعداد موجُود سے بموڈان مي جي وبإبى تحريك جارى بوأى تقى غرضيكة تالى اخريق بيد ليكرجزائر ملابا كك كيُّتنى مسلمانوں فووم بي مسلطنت ك مناقة بوكراسلام كوبيروني آلائشول سياك كرف كي سي كي-جب پیلی دیا بی ملطنت اپنی ناروا داری خت گیری اوز عصب کے باوتو واس فدر کامیابی حاصاک کے توكون كهيهكتاب كمسلطان مبالعز يزجيب بدار مغرنبك دل اورتد لبيف باوشاه كي مهدم كومت بي اسلام لس تدرتقورت ماسل بو-

باب جہل وجم المب البیت کا مشر سخرکیا بیت کا مشر

ابن مورکے واضی کے است ورتھ کیا نے ان کے تبدیس کے تبدیس کے معالات اور دیا ہوں کی دوسدسالہ زندگی کے اقعالیا اسے م کرنے سے ناظری کے لئیں تھریکے ہاہیت سکے تنقبالی تعلق ضرور شیال بہدا ہوا ہوا ہم توسلمانوں سے جزئی اور فرق معاملا میں جاہے کہ تناہی اختلاف کیوں نہو ، دہاہیت کا اصل لا اصول ہیہ کہ معتقلات عباوات اور شعا فراسلامیویں جا براڈی ت قرون پوطی میں ہوگئی ہیں ، درجنگی سندکت ب تھا تھیں ہو تو زنہیں ۔ انکورو تون کر کے بتدائی ہسلام پڑھ کے درا مرکبا جائے بعد کی پیدا وار کا اصطلاعی نام بوعت ہے ، وہا ہی تعابر مراز ور مدوت کے ترک پر ہے ، وہا ہوں کا تعمیل بہتے کہ فعلافت راشدہ کے وقت ہیں جو اسلام رائے تھا ۔ وہی قابل ہے ۔

بانسراظری سے بیتر فراہوں کے علاوہ و نیا ہو کے سلمانوں برا سرقت ترقد و تماعیں ہے کی صلاح لیسند وفلاح طلبی کا ذوق انہیں مجبور کررہا ہے کہ بمہر سلمانو بحو فرف اولی کے اسلام کی طرف اوٹ جانسی تعلیم ہیں بول اواس جماعییں مختلف سلامی ممالک میں ٹوٹو وہیں لیکن ہے مشہورہ نی گاری دورکزیوں موٹ بڑی کیے فاظر میں علامتری سے پھتا تھی ندر کھتے تھے لیک محرجہ کی بہترین سامی ہوت صلال کی گاری دورکزیوں موٹ بڑی کیے فاظر میں علامتری اور بکاریو صدیحے اسائیا کی تعلیمات کا از صوب محرک ہوئے تو ندرہا بلکا قصابے عالم ہوئے سے اسٹیا کی تعلیمات کا اور سے اسٹی کی اور کا نہیں موٹ بڑی کیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کا نہیں کہ بازی اسٹی کی اور کی ہوئے ہوئے اور کیا نہیں کے اور کا نہیں اسٹی کیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کا اسٹی سے اسٹی کی دعوت و تباد را برخر ہے مقالی ہوئے کے لافتا ہوئے ہوئے اور کی سے تعلیم کی دور کے موٹ کی دور کے موٹ کے تو موٹ کی دور کے موٹ کے موٹ کی دور کی سامی کی دیا ہے کہ درسالڈا کرنا اور کی موٹ کی تو موٹ کی دور کیا دور کیا کیا ہوئے کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کیا گاری کی دور کی دور کی دور کیا کیا گار کی دور کیا کیا گار کی کیا کیا گار کی دور کیا کیا گار کیا گار کی دور کیا کیا گار کیا گار کیا گار کی دور کیا کیا گار کیا گار کیا گار کی دور کیا کیا گار کا کا کار کیا گار کا گار کیا گار کیا گار کا کا کا کار کیا گار کیا گار کار کار کار کار کیا گار کار کیا گار ک

کیجاف کے اور کا کہ منظم نگریٹ کے بیائی کرتی ہے۔ اور تابت کرتی ہے کا سلام میں تعدقی معاشرت اور سائینس کی نئی نئی ترقیات کیسا تعدد دش بدوش پیلنے کی صلاحیت ہے۔ ان دوگوں کا نظر پیسے کا سلام کوئی فیز سودہ اور لوسیدہ نام بنیس کا کسکی جا و نہیں تقرون کا طی اوراز مند سالیقہ کے بلنٹے ہی دفعت ہو۔ بلکہ بارج مستقالت کا مجموعہ ہے اور کی سند بنی لوع انسان کی فطرت ہیں

واخل بی اورال مراونکانا) ہے جو ہزمہ سر کا کصبر ترتین بن فابل فیربید بعمل ہیں ان کو ٹیکا خیال ہے کا سلام میں صرف یہج ؞اورامرکیے کے وجودہ ترین کوایٹ لے بلکہ رئیستا طاحت بجری کھتا ہے کانسیان کے دسمی فوی کامتہا کے ع الن لمرحرت الكيري كريداك بحي كماك تنت كوس ومادى تهذيك كمال سكة زما ترعال بواس كس وران وصديول سيح وسلمانول كيلنه بزرته كعوله ناجله بيتيس اورة برب م درمابعد کی امزادی گورنع کرناچا۔ بنتے ہل شاہوی صدی عیسوی کی اندرُدن عرب کی دہابتت اور سیس صدی کے مصری تحدّد راصلاح کی مطابقت ادروونوں کی بوعث سے بیزاری تعجب ابنگیزہے دونوں تحریکوں کے ماحول اور ماخذ عبراہیں مطمع نظ معی عُدا عُدا ہیں بیکن طریق کاراورلا مخیسل بالکل کیسال ہے۔ وبابيوں كے جوختصر والات بيان كئے گئے ہيں أن سے چن قصوصيتوں كا حال اظرين كومعلوم بوج كا بوكا و مانى جي نشك مزاج تنگدلاژ تعصب واقع ہوئے ہیں پر پوک مروج بلوم عربیاسلامیہ کو چوکسلمانوں کی تیر تاکوریں کی دمزی کاوش کا نیتج تربر نغرت كى تكاه مديكيت بي منفرل علوم فونون كى تحصيل كونا جائز قراريت بي الميض عنائد كيمنوان كيلانشدوكا عال جائز بمجتنع بي غيرو بإلى عناصر سارتباط بيدانهيس كرناچاسته نقاح حركت كيموجوده وسألل اور ذرائع حنا فيهل ەجدىدىمىيے اورسائىنىس كى كادات اختراعات كوپيوت سىجھىكىونىيە ساختىيازىبىس كى<u>سكىتە</u>بتىرىمىركى دنيادى اقت زنی کوئورائری کے منافی مجھکہ مذروم سمجھتے ہیں نظاہرہے کان میں سے اکثر خواص *اُنکیے خ*ار نیا کی حالات اور خصوص کو لکانیتج یں نجد سرونی ونیا ور توجود ہ زماند کی تہذیب شاکنتگی ہے بہت رورہے جنباک ہاں صرت نجدیں محدود تھے اُن کے بصاكة بتسم كالكنفلك زندكي مابر بسركس خدك يرافك وككسين زندكى ادراسكي فيسيبول غالص ُعِداً كانها حول ين مصّرك امنبول سے نفرت بریدا مونا بھی انوکھی بات نہیں بیکن اپنے ہی شجاعت م ہونے جازکی تقدّس مرزمین کومفنوح کرلیاہے اب حودی حکومت نے بین الاقوامی تعلقات پریراکر انتے ہیں وہا بیل ندى دوورت كرنى بيشكيلغ متمر بوكش بصيابين يا نعابين ان كيليفلازمي بوكسيام فيطيول شخارتي رورسیاسی تعلقات پیداکریں جج کے محاصل بخوبی حاصل کھنے <u>کیلئے م</u>ٹروری ہے کیفیروہانی مسلمانوں کی می*و* کریں اور فعاطرومارت سے کریں۔ يهلى وإي ملطنت فيلحنف ولاقول كيسلمانون طريطرح كيم ظالم وعلفا ورأنهم فتا فبمارت كما آوث ماراز الكهيل تنعا كذشتة الواب مي ميان بمؤيجة ب كاين مور نے رفسته رفت گر دولول کی امار توں کو فتح کرایا ہے جنون في تشرر داوللم يه كا كليام البين كيه والولي وبرب رباست و إبول في الطات كردوش ا

بيرجع أكريزو يحجة زبرا تزاورز رحمانيت نهوا كلريزول كالمسكري طاقت اوزلنظام عكومت بالفعل اليس عداقوں برحما کرناآسان بیں ابھی تک سکے پاس منگ کے جدیا سلیمو تو زمیں نیمی تقم نوج سے کہ م<sup>ہو</sup> دوجی طاقت يسك خديول كي جسارت اورندي جرش اوران عودكي برمكة خصيبت كيملا وهاسوفت مكساطنت مسعود مركا متحام كالأ رِلِعِينهِيں اسلفے ستقبل زميبيں وہابيوں كى طرف سے سى جارحانه كاروائى كاامكان نہيں.البنتہ اگركوئی طاقت لمطنت وناموس كي محافظت بي جانيس الوادينكير. ہیسو*ں صدی میں ذرب* کی تبلیغ واشاعت کے ذرائع رہ نہیں جوزما ڈماضی میں ارتیجے تنے اپ ما بیول کیلئے ہم بنهبس كماييغ عتقالت كى اشاعت بوكشيمشيكوسكين بمشدّد كاستعمال تقريبًا نامكن موكبيا بسياخ اخراض مقاه ل كيلفي انبين صلح داملتي سي كام ليينا برايكا اورهك كي برطقتي بوكي صروريات كوكيراكرني كيلف تجارتي روالطرير ينك أسكاللة مئ منتجديه موكا كدون بدن أفلى ثرتتي اوزشونت كم بهوتي جاشكي اور واداري اور بنعضبي برط صتى جالميكم عكن بین که دما بی عرصته کمختلف مالکانے اقوام کے لوگوں سے بیل جل کریں ۱۰ درا جنبیوں کی لفرت فائم رکھ مکیں جہد آ متملن مالک کی میسریاحت نے ماہول کی مشک مزاجی او ذشک دماغی جبی جاتی رسی سلطنت کی ضروریات کے ابن معود کولین محالک میں مروز تعلیمه عام کرنی بژنگی جسکالاز می ندتیمه پیرکا که نیخ علوم دنسون کی شونی بزمتنسی جائیگی ۱۰ مینس کی پیژن کے مقابلے میں وہا ہیں کو اپنیم عنتارت کے فقط کیلئے از سر نوعلوم عربرٹیا سلام یہ کی ہنٹرورت آثیکی اس طرح برعام تعلیمی مالت ادر در منی کیفیت ترقی نیربر برگی سعودی ملطنت به بست کام نبدین سکتی جین ک<u>ه</u> نظام يموحوه وطريقية نقل وحركت كيمتر تدان دسأل اورارام وإسائيش كي ثي ايجادات اوتدال كيساتيك ورُسعي نقطالكا تحت اختیار دلیجا منگی اس طرح مراکز دین هیر بهیس تونینیاکی بهت سے پیتیس قوانین فطرت کے زور وہالی ئاتْمەن يىن خود بخودداخل مېومائىن كى-اس دقت وما بیوں کے عالات وکوالُه نه پرکتنتے ہی اعتراعنی کیوں مذہر سکیوں کا کراین حود کی قرم اور لوامن وآستی کی فضایس پروزش و ترقی کے مواقع میسرآ گئے . نوخالص آوجیدا وراسلام کے باکسزہ اور بے منقلات جب علوم عربینه اسلامیته کی روشنی می خرنوع طوم وفنون او *زرخه بی تم*یقان کی میزندیده با تول سے مهمدگا فونهامت فوشكوارنتالج بيدام وعكمه اورحزيرة العرب حوبمبت سيسلمانول كانديبي مركزيها ميه أنكي نشا وثانيا نتى دورت وسه كالقيينا وهوفنند سلمانان عالم كي فوث تسمني وريم وكامو كا

## "سلسله مشابهيرام" التماس

تُعدا وندعالمين كواهمي سلمانونكي عزت ولوقيم منظور سفى.

مُسلانِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ن کاخیال ہوتا ہے،اورینہی حوادث کو کئف کی ہتیت ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔ربط توسلسل کا توفکر ہی کیا ہے، آردوز ما میں ایسی کتابیں بہت کمیاب ہے کہ متعنداور قابان اُق اربی سیفی فقات بہیا کرسکیں، البع زبان کی بے مائیگی مرشیخوانی کہندواستان بڑھی ہے ،اختر قیب الصحوات کی اس پر بینہ ضرورت کو پُر را کرنے کیلے بیسلسہ مشابه المسلامة فائم كمياكيا ہے اس ملسلين سلامي مالك كينعلق تبدا گانداور فال كتابيں شا بُع كيجا كمبياكي برایکت بین بالسلامی ملک کی عصبراضرہ کی تمل بارنج کے علادہ سیاستی جلیمی، اقتصادی، عمارنی تمترنی مرایکت بین بالسلامی ملک کی عصبراضرہ کی تمل بارنج کے علادہ سیاستی جلیمی، اقتصادی، عمارنی تمترنی معاشرتی صلاحی اوراخلاتی حالات بورتفصیل تصریح سفرج کئے جائینگے۔ اورتس کے خاری علاووشمار مهيإ كنيجا لينظ برحلدكرا نما يعلومات كالبيش بها نهزيز موكى بببلك كصلف بهزين اورملنداوبي معبار كالطريح ىيىش كىيا جائيگا ـ طرز تخررنهائيت فكين وريسنديده مهوگى طساعت اشاعت كارنتماهم مېترىيى تېرطريق يركميا كميامو. تجویزیے کاس الے کیلئے مذاق بلیم رکھنے والاصحار کی ایک حلقہ بنا ابنا جائے اور جوکتاب طبع کی عائے وہ مارک میں تصنینے سے بیشتراس علفراحباب بیافق بیم کردیجائے اس مقصد کیلئے ہم نے سنتقل خرىدارى ماكرنے كاتمت كرلىاہے اس اسلے کے ستعقل خریار بننے کیلئے آیکی حب برکوئی مالی بازمہیں بطرنگا ہمارامقصد بنیہیں کہ ہمانستے تفل خربدارجواس سلسلے کے مرجھی تصتور کئے جائینگے بھیں کوئی سالانہ مالی امداد دیں باً انہیں ممبر بنا كونبين خلياد كيكسى بسانے مع يحيد نركي طلاكي ليا جائيستفل خريدار مننے كيلئے بدكا في سوگا كم آب بداج. پورط كاردُ كاركنانِ ملسله كاينانُورانام التنقل بته بيجوين - تناكم آيكانام رصطين درج كربياجا يُسِلسله کی طون سے جوکتا سٹنا نیے ہوگی ۔ وہ عام پیاک سے ۵ ہفیصہ دی منفیمیت پڑتی خدمت بل رسال کردی جاليكي محصولااك ويكناك غيره كاحرب يتياس فيصدى آكي ومته بوگاء كبيآب ليسله كيا فاده اورؤيبي كومتر نظر ركفكم ستنقل خريبار بنيني كي استدعا كوتشرف اورحلداز جلدا طلاع ويجررين متنت فرمانين فجرة

المسالم شابر المام مالن يعشر

(قرالديكاتب الغشط كم تخش جالندوشهر)

LYTTON LIBRARY ALIGARH.

DATE SLIP

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of one anna will be charged for each day the book is kept over time.

مُرقبه سيدر در المحارسي في الحرار